المالية المال

مواوا معمال المستوالي والا مواوا معمال المستوالي والا مورونية المستوالية المالية

شهيداسلام حصنرة اقدس مولانا محذلوسف لأهيانوي كي اخري نوابش كي تميل

منكت للمنابوي

# دور جدید کاسیلمئرکتاب



قصر ديظ، جانشين مولانا لدصياً نوى شيخ الحديث الأراضة في نظام الدّين شامر في علايا

> تالیف: مولاناسعیداهمسرهالیوری مظلهٔ خلیفه مجازحضس به شهیداسلام

شهيداسلام مصنرت فترس مولانا محتر لوسف لرصياتوي كي آخري خوابش كتعميل

مَنْكُتُ بَهُ لِلْهُ نَانِوْيُ

## جمله حقوق محفوظ ہیں

| _ اکتوبر • • • ۲۹ء               | اشاعت اول _     |
|----------------------------------|-----------------|
| _                                | <br>تعداد       |
| ·<br>-                           | <br>قيمت        |
| _ صديقى كمپوزرز،ماۇل كالونى      | <br>کمپوزنگ     |
| فون : ۷ ۰۰ ۳ ۵۰ ۲۰               |                 |
| _ مکتبه لد هیانوی ، سلام مار کیٹ | ئ <sup>ٹر</sup> |
| بورې ٹاؤن۔ کراچی                 |                 |
| فون: ۷۸۰۳۳۷                      | <br>a           |
| فیکس: ۲۷۸۰۳۴۰                    | Ċ               |

#### بيش لفظ

#### بسدم الله الرحمن الرحيم العمد لله و مرال جلى بجاء اللزيق الصطفى:

یا کتان ایک ایباملک ہے جمال ہر مخص کو آزادی ہے کہ اسلام کے خلاف جو چاہے ہے اور جس عقیدہ کا چاہے اظہار کرے۔ دنیا میں بیہ واحد اسلامی ملک ہے جمال پر اسلام کے خلاف یو لنے والے کو آگر رو کنے کی کوشش کی جاتی ہے تو حکومت سے لے کر عوام الناس تک اس کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ مر زا غلام احمد قادیانی کی ذریت ہو یا يوسف كذاب، موہر شاہى ہوياۋا كثر عثانى، عتيق الرحن كيلانى ہويا محد شيخ، جس كى مرضى جو جاہے بک دے، وہ دین بن جاتا ہے۔ یہ الی زر خیز سر زمین ہے جمال ہر فتنہ کی نہ صرف کاشت ہوتی ہے بلحہ اس کی آمیاری بھی ہوتی ہے۔ شہید اسلام حضرت اقد س مولانا محمد بوسف لدهیانویؒ نے ایک جگه تحریر فرمایا ہے که "جب فضل الرحمانی فتنه عروج پر تھا،اوراہے ایوب خان کی حمایت اور حکومت کی سر پستی حاصل تھی، مولاناسید محمد يوسف بيوري، مفكر اسلام مولا نامفتي محمورٌ، مفتى اعظم بإكستان مفتى محمد شفيح " اور ديگر علا اسلام اس کے قلع قبع میں مصروف تھے (خود حضرت شہید نے بھی اپنی تحریروں کا آغازاس فتنه کی سر کوفی ہے فرمایا تھا)۔ میں ایک دن ظهر کی نماز کے بعد بیٹھاانہی فتنوں پر غور کررہاتھاکہ اچانک ول ہی ول میں، میں نے اسپے اللہ تعالی سے بمکلامی کرتے ہوئے عرض کی: " باالله آپ قادر مطلق ہیں ایک فتنہ ختم نہیں ہو تا کہ دوسرا فتنہ شروع ہوجاتا ہے، کیاای طرح ہماری زندگی گزر جائے گی ؟ کیااہل حق اس طرح پریشانی کی حالت میں رہیں گے "۔ یہ گفتگو کرتے ہوئے میں رو تارہا کہ اسنے میں ایبامحسوس ہوا کہ

جیسے اللہ تعالی فرمارہے ہیں: ''کمیا پھر جنت ایسے ہی مل جائے گی''۔اس فقرہ نے گویادل کی سکگتی آگ میں ایک مصندک کی کیفیت پیدا کر دی اور سکون واطمینان نصیب ہو گیا''۔ واقعی حضرت شہیدؓ نے بیج فرمایا تھا۔

حضرت شہید کی بوری زندگی انہی باطل فتنوں کی سر کونی میں گزر گئی، گوہر شاہی پر مقدمہ کے دوران علامہ احمد میال حمادی نے حضرت شہید ؓ سے در خواست کی کہ وہ گوہر شاہی کے کفریہ عقائد پر مفصل کتاب یار سالہ تحریر فرمائیں ، حضرت شہید ؓ نے اینے رفیق اور نائب مولانا سعید احمد جلالپوری زید مجد هم کو تھکم دیا کہ گوہر شاہی کے کفریہ عقا کد ہے متعلق اس کی تحریریں جمع کریں ، مولا ناسعید احمد جلالپوری نے تھم کے مطابق · تمام مواد جمع کیااور حفزت کی خدمت میں پیش کیا، حضرت نے تھم دیا کہ تم خود ہی اس کو مرتب کرو۔ مولانا سعید احمد جلالپوری صاحب نے نمایت جانفشانی سے اس کتاب کو مرتب فرماکر حضرت شہیدؓ کے اعتاد کو جس طرح پورا فرمایادہ خالص اللہ تعالیٰ کا فضل اور حضرت شہید کی کرامت کا مظہر ہے۔ کاش بیہ کتاب حضرت شہید کی حیات مبار کہ میں شائع ہو جاتی تو حضرت شہیدٌ کوجو مسرت ہوتی دہ مولاناسعید اجمد جلالپوری کے لئے بہت بواسر مایہ افتخار ہوتی، لیکن امید وا ثق ہے کہ حضرت شہیدٌ کی خدمت عالیہ میں جب بیہ صدقہ جاریہ پنچے گا تو آپ کوروحانی طور پر جو مسرت حاصل ہوگی اس کے اثرات، مولاتاً سعیداحمد جلالپوری کے لئے عظیم ذخیرہ ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ مولاناسعیداحمہ جلالپوری کو جزائے خیر عطافرمائے اور امت کے لئے اس کتاب کونافع ہنائے۔

> رصلی الله تعالی محلی خبر خلفه محسر و لاه واصعابه المحمیق (مولانامفتی) محمد جمیل خان

#### تقريظ

بسم الله الرحمن الرحيم

والعسر لله و مراد على جهاده (النزي الصطفى:

برادر محترم مولانا سعيد احمد جلاليوري زيد لطفه كوابتدأبي سے مرشد العلما حضرت اقدس شهيد مولانا محمر بوسف لدهيانوي قدس سره كي رفاقت كاشرف حاصل ربا ہاور حضرت شہیدگی اس رفاقت ہے انہوں نے بہت کچھ عاصل کیا۔ حضرت شہیدگی زندگی میں ہی ان کی بچھ ایسی تحریریں منظر عام پر آئیں جس میں حضرت شہید ؓ کے قلم کی جھلک نمایاں نظر آتی تھی۔جس پر حضر ت اقد سؓ نے بھی اطمینان کااظہار کیااوراسی بنا پر بینات کی نیاست مدیر کی ذمہ داری حضرت شہید کے دور میں مولانا سعید احمد جلالپوری صاحب بہت اچھے انداز میں نبھاتے رہے۔ حضرت کے اس اعتماد کاسب سے بڑا مظہر میہ ے کہ جب گوہر شاہی جیسے فتنہ کی ﷺ کنی کے لئے حضرت شہید ؓ سے مستقل تصنیف کا مطالبہ ہوا تو حضرت اقدیؓ نے مولانا سعید احمہ جلالپوری کو تھم دیا کہ وہ اس کتاب کو مرتب فرمائیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کی سمجیل اور ترتیب میں حضرت اقد سٌ کی توجہ اور نظر کا بہت زیادہ اثر ہے۔ مولانا سعید احمد جلالپوری اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابر علما محرام کے لئے بیات بوی سعادت ہے کہ اس فتنہ کی جڑیں کا شخے کی پہلی جدو جہداور سعیان کے حصہ میں آئی۔اللہ تعالیٰ اس کو شر ف قبولیت عطا فرمائے اور مولانا سعید احمد جلالپوری کے تلم کی طافت میں اضافہ فرمائے اور امت کو حمر ابی سے یانے کااس کو ڈریعہ بنائے۔

رصلی (لاله محلی خبر خلفه محسر و (آله و (صحابه (جمعین (مفتی) نظام الدین شامزی شخی الحدیث جامعه علوم اسلامیه علامه بوری ٹاؤن کراچی

#### عرض مرتب

#### بسم الله الرحم الأرحمع العسر لله و مراوک جلی بحیاده الدین الصطفی:

مر شد العلمام، شهید ناموس رسالت سیدی ومر شدی حضرت اقدس مولانا محمر بوسف لد هیانوی قدس سرہ حسب معمول رمضان المبارک کے بعد ۱۵ مرشوال ۰۲۰ اه کو دفتر تشریف لائے تواییخ خدام کوبلا کرار شاد فرمایا که زیرتر تبیب کتابول میں مب سے پہلے "وور حاضر کے تجد د پندول کے افکار" کی تر تیب و تدوین کی جائے اوراسے جلداز جلد منظر عام پر لایا جائے۔حسب ارشاد اس پر کام شروع کر دیا گیااور چند ونوں میں کتاب پیپٹنگ کے مرحلہ میں چلی گئی۔ پیپٹنگ مکمل ہوئی تورفقا کے جعزت شہید کو اطلاع دی کہ چند صفحات خالی رہ گئے ہیں اگر آنجناب گوہر شاہی کے نظریات وافکار سے متعلق بچھ لکھدیں تو موضوع کی مناسبت ہے اسے بھی کتاب میں شامل کر دیاجائے اور بول دور حاضر کے تقریباً تمام مجددین سے متعلق قارئین کو مواد سیجامل جائے گا۔ حضرت نے نےاس تبویز کو پہند فرمایااور راقم الحروف کو تھم فرمایا کہ گوہر شاہی کے لٹریچر سے اس کی قابل اعتراض تحریروں، تقریروں اور اقوال واعتقادات کو جمع كر كے مجھے ديا جائے تاكہ اس ير مناسب تبعرہ كر كے كتاب كا حصہ سايا جا سکے۔حضرت کے ارشاد پر جب گوہر شاہی کے لٹریچر کا مطالعہ شروع کیا، تو اچھا

خاصا مواد اکتھا ہو حمیا ، اب اگر اس پورے مواد کو کتاب میں شامل کیا جاتا تو کتاب کی غیر معمولی ضخامت اور اس کی اشاعت میں تا خیر کا اندیشہ تھا۔ جب حضرت شہید کی خدمت میں یہ پورا مواد پیش کیا گیا تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اسے مستقل کتاب کی شکل دے کر الگ شائع کیا جائے۔ چنانچہ حضرت کے ارشاد ، راہ نمائی اور سر پرستی میں اس پر کام شروع کر دیا گیا۔

بدھ ۱۱ رصفر کو تقریباً مسودہ کی مہیض سے فارغ ہوکر راقم الحروف نے گوہر شاہی کی تحریروں اوراس کے نظریات وعقائد پر مبنی ایک سوال نامہ مرتب کر کے حضرت کی خدمت میں جواب کے لئے پیش کیا تو حضرت کے نے حد پند فرمایا،اس کا نمایت مخضر اور جامع جواب کھتے ہوئے واضح کیا کہ گوہر شاہی کا فرومر تد اور ضال و مضل ہے۔

اگلے ہی دن ۱۹۳۷ صفر ۱۲۴ او صبح دی ہے حضرت، شمادت کی خلعت فاخرہ سے سر فراز ہو کرراہی جنت ہوگئے، ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو پیتم و بے سہارا چھوڑ کر چلے گئے۔ آج حضرت کی شمادت کے ۳ ماہ بعد بیہ کتاب قار کمین کی خد مت میں پیش کرتے ہوئے ایک گونا خوشی اور مسرت کا احساس بھی ہے کہ محمد اللہ حضرت کی تحریک ، تجویز اور خواہش و آرزو کی شخیل ہوگئی ہے۔ دوسری طرف بیہ احساس محرومی اور صدمہ بھی ہے کہ اگر حضرت اقدس اس کتاب کو موجودہ شکل میں دیکھتے تو محرومی اور بارگاہ اللی میں اس کی مقبولیت کی دعا کیں فرماتے۔ لیکن :

#### اے بسا آر زوکہ خاک شدہ

میں اس کوشش کو حضرت اقدس شہید ؓ کے نام معنون کرتا ہوں اور دعا

کر تاہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کا تواب میرے حضرت اقدی کی روح کو پہنچائیں۔ نیزوعا کر تاہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرماکر فتنہ گوہر شاہی سے متأثر افراد کی ہدایت ور ہنمائی اور غورو فکر کاذر بعہ منائے۔ آمین

آخر میں حضر ات علمائے کرام اور تمام مسلمانوں کی خدمت میں درخواست ہے کہ اگر اس میں کوئی خونی دیکھیں تو اسے اللہ تعالیٰ کی عنایت اور میرے حضر ت شہید ی تو جہات اور دعاؤں کا ثمرہ سمجھیں ،اور اگر اس میں کوئی غلطی اور کو تاہی نظر آئے تو اسے میری کور مغزی اور جمالت پر محمول کرتے ہوئے اس کی نشاندہی فرماویں تاکہ آئندہ اشاعت میں اس کی اصلاح کی جاسکے۔ در لاللہ لالہ ایک دھو جہری لالعبین۔

خاکیائے شہیدناموس رسالت سعیداحمد جلال بوری

## فهرسن

.

| 10       | ,,,,,,,,,,   |                 |               | مقدمهرم                                              |
|----------|--------------|-----------------|---------------|------------------------------------------------------|
| -        |              | ب (دی           | بار           |                                                      |
| ۲۱ ۰     | <i>.</i>     | خاندانی پس منظر | حالات اور.    |                                                      |
| YY .     | *******      |                 | ر علی شاه     | وجه شمیه ڈھوک گوم<br>" ن ن و "                       |
| ۰ ۲۳     | -:           |                 | _هے پر سوار ک | "روحانی سفر"<br>گوہر شاہی کی د جالی گد               |
| 44 ·     |              |                 |               | نه نماز، نه روزه                                     |
| 72       | ,,,,,,,,,,,, |                 |               | باطنی کشکر کی تیاری                                  |
| ۲۸       |              |                 | <i>ل کتا</i>  | گوہر شاہی کے پیپٹ میں<br>انتحمیر میں فید کا اللہ میں |
| ٣٠       | ,            |                 | م ق بعياد     | انتجمن سر فروشان اسلا<br>سوهرشابی کا کر دار          |
| 44<br>44 |              |                 | باشی          | متانی کے ساتھ شب<br>نہ عومہ                          |
| ۳۸       |              |                 | ,             | مستانی کا عشق                                        |
| •        |              |                 |               | متانی کی یاد                                         |
|          |              |                 |               | غیر محارم سے جسم دیوا<br>میں چلہ میں ہوں درند!       |

.

| + ۱۲        | اظهار حقیقت                            |
|-------------|----------------------------------------|
| <b>1</b> 11 | سکو ہر شاہی اور امریکی امداد           |
|             | بابور                                  |
| ٣٣          | گوہرشاہی کے کفریہ عقائد                |
| ١, ١,       | قول وعمل اور تحریر و تقریر کا تضاد     |
| ۳۵          | محوہر شاہی سا مور من اللہ              |
|             | الله تعالیٰ کی شان میں گستاخی          |
| •           | البتد تعالیٰ کولاعلم کهنا              |
| fΓΛ         | خالق کا ئتات مجبور!                    |
| *           | الله تعالیٰ خواجہ کے روپ میں           |
|             | اللہ کے ہاتھ میں حضرت علیؓ کی انگو تھی |
| ,           | کلمہ اسلام کے بغیر اللہ تک رسائی       |
|             | نجات کے لئے ایمان کی ضرورت نہیں        |
|             | شريعت محمد ي اور شريعت احمدي           |
| ۵۳          | شرعی قوانین طریقت پرِ لا گو نہیں ہوتے  |
| ۲۵          | طریقت کی آژمیں شریعت کا نکار           |
|             | شريعت نهيں عشق كاراسته                 |
|             | شريعت، طريقت لازم وملزوم               |

| :  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                   |
|----|---------------------------------------------------------|
|    |                                                         |
| ۵۷ | نماز، روزه میں روحانیت نہیں                             |
| ٨۵ | گوہر شاہی اور تحریف قر آن                               |
|    | قر آن کے دس پارے اور ہیں                                |
| *  | ظاہری اور باطنی قرآن میں تضاو                           |
| 41 | الله کاذ کروفت کا ضیاع ہے                               |
|    | نماز پڑھنا گناہ ہے                                      |
| •  | کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوشل                            |
| 44 | نۇڭعبە كى طرف نەجا، كعبەتىرى طرف آئے                    |
| 42 | ذ کوة ساڑھے ستانوے فیصد ہے                              |
| ۲۴ | حضرات انبیا گرام کی تو بین                              |
| •  | حضرت آدم می گستاخی                                      |
| •  | حضرت آدم مم کی تو بین                                   |
| ۵۲ | حصرت آدم می تو بین کی ایک مثال                          |
|    | حضرت موسیٰ ۴ کی تو بین                                  |
| ۲۲ | حضرات انبیا کواد لیا کی تو بین                          |
|    | بيت الله كي توبين                                       |
| 49 | بيت الله ميں ايك لا كھ نماز كانواب ہر حاجي كو نہيں ملتا |
| ۷٠ | گو ہر شاہی کا ہادی پیشاب میں                            |
| *  | مر ذائیت کے اثرات                                       |
| ۷۱ |                                                         |

.

.

•

٠

: .

.

•

-

| 14             | شیطان کی تعریف ادر انسانوں کی ندمت                        |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| ا سبد<br>مید ر | دا غلی امتی کوبهشت میں سز ا <u>ملے</u> گی                 |
| ۷٢             | ناپاک اهياً اور موسيقي                                    |
| r              | ڈانس کر نااور چرس پلانا چائز ہے۔<br>ھیں جن میں میں        |
| ۷٣             | شراب يو جهنم ميں نهيں بهاد گ                              |
| 20             | شراب ہیو جہنم میں نہیں جاؤ گے                             |
| •              | منکرو نگیر گر فآر                                         |
| 44             | هجر اسود پر گوہر شاہی کی تصوی <sub>ی</sub>                |
| ۷٨             | حج مو قوف ہو گیا                                          |
| 49             | چاند، سورج اور حجر اسود پر شبیه منجانب الله ہے            |
| ۸•             | ماری چاند کی تصویر کو جھٹلانا اللہ کی نشانی کو جھٹلانا ہے |
| ΛΙ             | کو ہر شاہی کی حجر اسود پر شبیه کاڈرامہ                    |
| ٨٣             | کو هر شابی مهدی                                           |
| Αñ             | ہمارے عقیدت مند ہمیں امام مهدی سمجھتے ہیں                 |
| A /            | وعویٰ مهدیت سے سزا کاخوف                                  |
| /\ \<br>·      | چھوٹے مہدی کو سمز ا کاخوف                                 |
|                | لا جعلی میں ی کاپٹ داو گفل جارا                           |
| 9.             | ه جعلی مهدی کا هندوانه نظریهٔ حلول                        |
| 95             | هم هم هم شاهی منصب نبوت پر                                |
| 96             | د حضرت عيسائ ظاہر ہو چکے ہيں                              |
| #              | حضرت عیسیٰ سے ملا قات کاد عویٰ                            |
| 94             | گو هر شاهی کا لکی او تار ؟                                |

| <b> ++</b> | محکو ہر شاہی منصب معراج پر                        |
|------------|---------------------------------------------------|
| 1+1        | خدائی کے منصب پر                                  |
| 1+1        | کفر کی تلقین                                      |
| 1*1        | گو هر شاهی کا مر دو <b>ل کوزنده کرنا</b>          |
| I+P -      | الله الله الله الله الله الله الله الله           |
|            |                                                   |
|            | باب سی                                            |
| 1+ _       | گوہر شاہی کے کفروار تدادیرِ علما 'امت کے فتادی    |
| 1+ A       | حضرت مولانا محمد يوسف لد هيانوي شهيدٌ كايبلا فتوى |
| 11+        | . دارالا فتارختم نبوت كافتوى                      |
| 111        | حضرت مولانا محمد بوسف لد هیانوی شهید کا آخری فنوی |
| 119        | جامعه علوم اسلاميه علامه بعوري ٹاؤن كافتوىٰ       |
| 114        | جامعه فاروقیه کراچی کا فتوی                       |
| ۱۲۵        | دارالعلوم کراچی کافتویٰ                           |
| 16.4       | دارالعلوم امجد پیه کراچی کافتوی                   |
| 10°A       | دارالعلوم قادرىيە سجانىيە كراچى كافتۇلى           |
| 100        | وارالعلوم ضيا ُ القر آن مانسره كافتوى             |
| i A C      | مدرسه نظامیه تبجوژی مروت، ضلع بول کا فتولی        |
| 184        | دار العلوم المجمن تعليم الاسلام جهلم كافتوى       |
| 100        | جامعه رضويه مظهر الاسلام فيصل آباد كافتوىٰ<br>    |
| 104        |                                                   |

| •  |
|----|
| ?  |
| ,  |
| j  |
| ٠٠ |
| ٠. |
| ļ  |
|    |
|    |
|    |

٠.;

:

**5**.

. :

### مقدمه

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى:

اگریز نے اپنے دور استبداد میں مسلمانوں کی وحدت کو پارہ پارہ کے اللہ فتنے برپا کئے ،ان سب سے خطر ناک اور بے حد تکایف دہ جعلی نبوت اور جھوٹے کا فتنہ تھا، انگریز نے امت مسلمہ سے جذبہ جہاد ختم کرنے ، منصب نبوت کی تخفیف د ہین کرنے اور دین کے مسلمات کو نا قابل اعتبارہ نانے کے لئے اپنے جدی پشتی غلام مید دور دین کے مسلمات کو کرب میں مبتلا کر دیا ، ملت اسلامیہ اور ہند وپاک کے حد عوی نبوت کرواکر امت کو کرب میں مبتلا کر دیا ، ملت اسلامیہ اور ہند وپاک کے دفن کرنے سے ایک بدید دار لاشے کو دفن کرنے سے ایمی فارغ نہیں ہوئے تھے کہ اس کے گماشتوں نے پاکستان میں اس کے متنا جاتا ایک اور فتنہ برپاکر دیا ، جس کے بانی ریاض احمہ گوہر شاہی نے کے لخت پورے دین کی عمارت کو ڈھاد سینے کا اعلان کر دیا ، اس نے نماز ،روزہ ، جج ، زکوۃ اور دوسرے شعائر اسلام کا انکار کر دیا۔ حد تو سے کہ اس نے نجات آخرت کے لئے دوسرے شعائر اسلام کی ضرورت کا بھی انکار کر دیا اس کے خزد یک ظاہر شریعت ، قرآن دوسرے نین اللام کی ضرورت کا بھی انکار کر دیا اس کے خزد یک ظاہر شریعت ، قرآن

وحدیث اور اس کے احکام کی کوئی حقیقت نہیں ، اس سے بال قرآن کے موجودہ تم یاروں کی چندال اہمیت نہیں ، بلحہ اس کے پاس مزید دس پاروں کا علم ہے ، جس سے اپنی ذات کوروشناس کراتا ہے ، رات رات بھر چلہ گاہ میں متانی ہے ہم آغوش رینے بھنگ اور چرس پینے سے اس کی روحانیت میں کوئی خلل نہیں آتا بلحہ الثاتر تی ہو ہے،اس کا کہناہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسی علیہ السلام امریکہ کے ایک ہوٹل میں ا سے ملنے آئے تھے۔ اگر سز اکاخوف نہ ہوتا توشایدوہ نبی ہونے کادعویٰ بھی کر دیتا۔ اس کا عقیدہ ہے کہ چانداور سورج میں اس کی تضویر ہے اور یہ قدرت کی خ معمولی نشانی ہے، جواس کو نہیں مانتاوہ اللہ کی عظیم نشانیوں کا منکر ہے ، اسی طرح اس د عویٰ ہے کہ حجر اسود پر اس کی شبیہ اور تصویر آگئی ہے۔اور جو اس کی حجر اسود کی تصو کو نہیں مانتاوہ بھی نشان الہی کا منکر ہے اور یہ تضویر اس کے مہدی ہونے کی علامہ ہے۔اس کا دعویٰ ہے کہ بیر تصویر آج کی نہیں باعد زمانہ قدیم سے ہے، خور آنخضر، مثالیہ نے بھی نعوذ باللہ حجر اسور کواس لئے یوسہ دیا تھا کہ آپ علیہ نے عالم ارواح شناسائی کی بنا پر مجھے پہچان لیااور حجر اسود پر میری تصویر کوبوسه دیا تھا۔ نعوذ باللہ۔ ریاض احمد گوہر شاہی نے اسلام کے مقابلہ میں ایک نیادین اور مذہب وط کر کے اپنے آپ کوایک نئے دین کے بانی کی حیثیت سے متعارف کرایا ہے۔اس ملعو نے مسلمات دین میں سے ہرایک پراپی تنقید کے تیزو تندنشتر چلائے ہیں۔ به نظر غائر دیکھا جائے تو معلوم ہو گا کہ گوہر شاہی کا فتنہ وراصل مسیلمہ پنجار غلام احمد قادیانی کے فتنہ کا تشلسل اور اس کا عکس معلوم ہو تا ہے، چنانچہ ان دونو فتیوں کے بانیوں اور ان کے بریا کر دہ فتنہ میں کافی حد تک مماثلت یائی جاتی ہے، مثلاً .... غلام احمد قادیانی پرائمری فیل تھا، ادر دور حاضر کاشاتم رسول

یں

وه

تي

فير

R.

11

ت

ت

کی

نع

ك

میٹرک پاس ہے مگر دینی تعلیم سے دونوں کورے اور جاہل ہیں۔ ۲..... انگریزی نبی سیالکوٹ کی عدالت کا کلرک تھا۔ تو گوہر شاہی کا پیشہ ویلڈنگ ہے۔

۵..... پنجابی نبی کے فرشتے "ٹی چی ٹی چی "صاحب تھے، تو تشمیری مهدی کا پیرومر شد شیطان ہے جو گاہ لگاہ اس کے بیشاب میں اسے نظر آتا

۲ ..... ہندی مدعی نبوت نے اپنی قوم اور برادری کا نام بدل کر اپنے آپ کو مغل بر ادری کو خیر باد آپ کو مغل بر ادری کو خیر باد کہ کرایے آپ کو دسید"باور کرایا۔

ے .....انگریزی نبی ٹانک دائن (انگریزی شراب) پیتاتھا، تواس کا پر تو انگریزی مہدی بھنگ اور چرس سے شوق کر تاہے۔

۸..... اگریزی نبی نے شروع شروع میں مسلمانوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لئے اپنے آپ کو مبلغ اسلام ظاہر کیا، تو اس کے فرزند ناہموار گوہر شاہی نے بھی شروع شروع میں تعویذات و عملیات کے ذریعہ مسلمانوں کا قرب حاصل کیا۔

۹..... اگریزی نبی بے مرشد تھا، تو اگریزی مهدی بھی بے مرشد ہے۔

اسدانگریزی نبی ایخ آپ کو تمام نداجب کا او تار بتا تا تھا، تو اس کا ظل وہر وزامر کی گماشتہ بھی ند جب کی قید سے آزاد اینے آپ کو تمام نداجب کا راہ نما سجھتا ہے۔

اا ..... مسلمہ ہندا ہے آپ کودین اعتبار سے ان پڑھ کہتا تھا، تواس کا روحانی بیٹا بھی ان پڑھ ہے۔

۱۲.....انگریز کاخود کاشته پودانهایت بزدل نقا، تواس کا نقش دوم بھی «جرأت وبهادری" میں اس ہے کم نہیں۔

سا .....غلام احمد قادیانی کے فتنہ کی داغ ہیل انگریز بہادر نے ڈالی، تو امریکی مهدی کوامریکہ بہادر کی تائیدو تعاون حاصل ہے۔

سما اسسائگریزی نبی کی اولاد نے بھاگ کر انگلینڈ میں پناہ حاصل کی ہے، توامریکی مہدی نے بھی امریکہ جاکر سکون کاسانس لیا۔

۱۵.....ا گریزی نبی عاشق مزاج تھا، تو کشمیری مهدی بھی صنف نازک کادلدادہ ہے۔

۱۶ ...... غلام احمد قادیانی قرآن کریم کی لفظی و معنوی تحریف کامر تکب تھا، تو گوہر شاہی بھی اس میدان بیں اس سے پیچیے نہیں۔

ے ا۔۔۔۔۔د جال قادیان اپنے آپ کو ملہم اور محدث کتا تھا، تو دور حاضر کا و جال بھی اپنے ہر قول و فعل کو امر اللی کا نام دیتا ہے۔ (نعوذ باللہ) و جال بھی اپنے ہر قول و فعل کو امر اللی کا نام دیتا ہے۔ (نعوذ باللہ)

حضرات انبیا کرام علیهم السلام کی توبین کامر تکب ہے۔

9 ا ..... مرزا قادیانی گستاخ بارگاہ اللی تھا، تو گوہر شاہی ملعون بھی ذات باری کی شان میں گستاخی کاار تکاب کر تاہے۔

۳۰.... مرزاغلام احمد قادیانی این علاده پوری امت کی تجهیل و تفسیق اور تصلیل و تفسیق اور تصلیل و تفسیق اور تصلیل و تحمیق کرتا تھا، تو گوہر شاہی بھی پوری امت کو غلط کار اور همر اه باور کراتا ہے۔

یہ بطور نمونہ وہ چند مماثلتیں ہیں جو دور حاضر کے ان د جالوں میں پائی جاتی

<u>-لي</u>

اس ملعون نے بھولے بھالے اور سیدھے سادے مسلمانوں کو "روحانیت"

کے نام پر، ہوس پرستوں کو عریانی اور فحاشی، اور ذر پرستوں کو مال ودولت کا الالج دے

ا اپنے دام تزویر میں پھانے کا ایک مربوط و منظم جال بچھار کھا ہے۔ جو لوگ ایک بار

اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں وہ اس کے جال سے باہر نہیں آ کتے۔ قادیانی اور باطنی

تر یک کی طرح ان کا ایک جاسوسی نظام ہے۔ جس کے بارے میں ذراسی بھی یہ بھنک

پڑ جائے کہ وہ " تحریک " سے بد ظن ہور ہاہے اس کو نمایت راز داری سے راستہ سے ہٹا

دیا جاتا ہے۔ کوٹری کے مرکز میں ایک خاتون کا قتل، پھر اسے طبعی موت قرار وینا،

دیا جاتا ہے۔ کوٹری کے مرکز میں ایک خاتون کا قتل، پھر اسے طبعی موت قرار وینا،

دیا جاتا ہے۔ کوٹری کے مرکز میں ایک خاتون کا قتل، پھر اسے طبعی موت قرار وینا،

دیا جاتا ہے۔ کوٹری کے مرکز میں ایک خاتون کا قتل، پھر اسے طبعی موت قرار وینا،

دیا جاتا ہے۔ کوٹری کے مرکز میں ایک خاتون کا قتل، پھر اسے طبعی موت قرار وینا،

دیا جاتا ہے۔ کوٹری کے مرکز میں ایک خاتون کا قتل، پھر اسے طبعی موت قرار وینا،

دیا جاتا ہے۔ کوٹری کے مرکز میں ایک خاتون کا قتل، پھر اسے طبعی موت قرار وینا،

دیا جاتا ہے۔ کوٹری کے مرکز میں ایک خاتون کا قتل، پھر اسے طبعی موت قرار وینا،

دیر شاہی کا صاف صاف کے کر نگل جانا کی سے یوشیدہ نہیں۔

گوہر شاہی کی ہو ھتی ہوئی سرگر میوں ،اس کے اندرون وہیر ون ملک اثرو نفوذ اور سیدھے سادے مسلمانوں کے دین وایمان پر شب خون کے خطرات کے پیش نظر بین دار طبقہ خاصا فکر مند تھا۔ چنانچہ اہل وین کی جانب سے باربار مطالبہ کیا گیا کہ اس

فتند کے بانی مبانی کی اصلیت و حقیقت، اس کی تحریک کا پس منظر ، اس کے عقائدو نظر بات اور اسکے عزائم کی روشنی میں علما 'امت کی آرا ''کو کتابی شکل میں مرجب کر کے امت مسلمہ کی راہ نمائی کی جائے۔

متعددبار نجی سوالوں اور خطوط کے جواب میں توبہ لکھااور بتاایا جاچکا ہے کہ یہ فخص ضال و مضل اور گراہ ہے گریہ مطالبہ برابر جاری رہا کہ اس فتنہ کی تردید پر مستقل ایک مجموعہ آنا چاہئے ، اس لئے مخضراً اس شخص کے حالات، اس کی شخصیت، خاند انی پس منظر، تحریک کی ابتد ا '، اسکانام نماد روحانی سفر ، اس کے عقائد و نظریات، علاً امت کے فاوی اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی جانب سے اس کے تعاقب کی معان محلس تحفظ ختم نبوت کی جانب سے اس کے تعاقب کی روئیداد درج کی جاتی ہے۔ لہذا اس کتاب کوچار الواب پر تقسیم کیا گیا ہے :

پیلاباب : حالات خاندانی پس منظراور تحریک کا قیام

دوسر لباب: عقائده نظريات،

تیسر اباب : د بورندی ، بربلوی اور حربین کے علائے فاوی

چوتھاباب عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی جانب سے اس کا تعاقب عدالتی کارروائی اور اس کے خلاف ہونے والے فیصلوں کی روئداو۔

اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس فتنہ کے شر سے محفوظ رکھے ، اور اس فتنہ کو ' نیست ونابود فرمائے آمین۔

و(لا (لهای و فو بهری (لعبیل سعیداحد جلال پوری

#### باباول

. .

#### حالات اور خاندانی پس منظر:

نام: ریاض احد محوہر شاہی ولد فضل حسین مغل ، وُحوک محوہر شاہ داولپنڈی۔ ( اخبار سر فروش کم تا ۱۵ ادسمبر ۱۹۹۸ء)

ولادت: ۲۵ نومبر ۱۹۳۱ء ڈھوک گوہر شاہر اولینڈی۔

تعلیم: کاوک ڈھوک موہر شاہ میں ہی لدل تک پڑھا۔ برائیویٹ میٹرک کی۔اس کے بعد موٹر مکینک اور ویلڈر کی میٹرک کی۔اس کے بعد موٹر مکینک اور ویلڈنگ کاکام سیصا۔ موٹر مکینک اور ویلڈر کی میٹیت سے اپنے گاوک میں عملی زندگی کاآغاز کیا۔ (سر فروش کم تا ۱۵ ادسمبر ۱۹۹۸ء) خاند انی پیس منظر:

ریاض احمد گوہر شاہی ،بابا گوہر علی شاہ کی پانچویں پشت ہے ،بیر اپنے آپ موسید کہنا ہے ، مگر اصلاً بیر مغل ہے۔باپ سر کاری ملاذم تھا۔ موہر علی شاہ سری مگر کشمیر کا رہائتی تھا۔ کشمیر میں اس پر قبل کا الزام تھا۔
انگریز حکومت نے قبل کے جرم میں گر فبار کر ناچاہا، وہ جان بچانے اور گر فباری سے بچنے
کسلئے کشمیر سے راولپنڈی آگیا۔ مگر ریاض احمد گوہر شاہی کہنا ہے کہ اس کا بابا (گوہر علی
شاہ) کشمیر سے اس لئے بھاگا تھا کہ ایک د فعہ بچھ ہندوؤں نے ایک مسلمان لڑکی اغوا
کرلی تواس نے سات ہندومار ویئے۔

بہر حال گوہر علی شاہ کشمیر سے بھاگ کر رادلپنڈی میں نالہ لئی کے پاس
رہائش پذیر رہا۔ جب بیال پر پولیس کا خطرہ ہوا تو فقیری کا روپ دھار ااور فقیرین کر
مخصیل گوجر خان کے ایک جنگل میں ڈیرہ لگایا۔ ضعیف الاعتقاد لوگوں نے جب اس
آدمی کو استے عرصہ سے اس جنگل میں ڈیرہ لگائے بیٹے دیکھا تواس کو پیر فقیر سمجھ کر اس
کے پاس آنے جانے گئے۔ اب گوہر علی شاہ نے لوگوں پر اپنی جھوٹی فقیری کا ایسا جادہ کیا
کہ لوگ اس کے مرید بن گئے ، اور عقیدت میں آگر اس جنگل کار قبہ جو الن کی ملکبت تھا
اس کو نذرانہ میں پیش کر دیا۔ اب بی خاموشی سے اس جنگل پر قابض ہو گیا۔

وجهٔ تسمیه دهوک گوهر علی شاه:

اب اسی جنگل کے تبے پر ایک نئی ہستی آباد ہو گئی۔ گوہر علی شاہ کے نام کی مناسبت ہے اس کو ڈھوک گوہر علی شاہ کہا جانے لگا۔

ا پنی ذندگی کے آخری ایام میں گوہر علی شاہ کسی بات پر ناراض ہو کر پحر منڈی
راولپنڈی چلا گیا۔ اور وہیں اس کی وفات ہو گئی۔ مرنے کے بعد اس کے مریدین
اس کو ڈھوک گوہر علی شاہ میں لائے اور دفن کرکے اس کا مزار بنادیا۔ اوھر بحر منڈی
میں جمال گوہر علی شاہ پیرین کر بیٹھا کر تا تھا۔ وہاں اس کے متعلقین نے گوہر علی شاہ کی
گدڑی اور لا تھی کو ذہین میں وہا کر اس کا دربار بنادیا۔ قصہ مخضر! اب گوہر علی شاہ کے

دو مزار بیں ایک گاؤں ڈھوک کوہر علی شاہ اور دوسر ابحر منڈی راولپنڈی۔اس نہ کور، بالاعبارت کا اعتر اف خود ریاض احمد گوہر شاہی نے بھی کیاہے۔ (بینار وُنور۔ میں: 2 تا 9۔ پندرہ روزہ صدائے سر فروش کیم دسمبر تا بندرہ دسمبر ۱۹۹۸ء)

#### "روحانی سفر" :

گوہر علی شاہ تو فوت ہو گیا۔ لیکن اس کی پانچویں پشت سے ایک بیٹا ہوا، جس کا نام ریاض احمد رکھا گیا۔ دین اعتبار سے جاہل اس نوجوان نے موٹر محکیک کی دوکان کھولی مگر غالبًا بیہ کاروبار نفع عش ثابت نہ ہوا تو حصول روزگار کے لئے اس نے کو کی دوسر ادھندا اپنانے کا منصوبہ بنایا، سوچا و بسے تو پیسے کمانا مشکل ہے، کیوں نہ پیر ک مربدی کا دھندا شروع کیا جائے۔ چنانچہ اس نے مزاروں کے چکر شروع کر دیتے، اور ایک عرصہ تک وہ اس کے لئے سرگردال رہا، جیساکہ دہ خود لکھتا ہے:

"جب س بلوغت کو پہنچاتو فقیری کا شوق انتاکو پہنچ چکا تھا، گر سیر الی کسی طریقہ سے نہ ہور ہی تھی۔ ایک پولیس انسپکٹر سے بیعت ہو گیا، انہول نے نماز پڑھنے کی تاکید کی اور تشہیح اللہ ہو پڑھنے کی بتائی۔ تقریباً ایک سال بعد نمازیں بھی ختم ہو گئیں۔ کچھ دنول بعد نواب شاہ سے ایک رشتہ دار آگئے ..... انہول نے کما توجام داتار کے دربار چلا جا ..... بیس جام داتار کے دربار چلا جا ..... بیس جام داتار کے دربار پلا جا سندھی بیس کچھ پڑھ دربار پہنچا، جعرات کا دن تھا، رقاصا کیں سندھی بیس کچھ پڑھ دربار پہنچا، جعرات کا دن تھا، رقاصا کی سندھی بیس کچھ پڑھ دربار پھی سے موان کی طرف متوجہ دربال بھی پچھ نہیا)" درجانی سندھی ان کی طرف متوجہ شخصار) کا دربار بھی ان کی طرف متوجہ شخصار) درجانی سندھی ان کی طرف متوجہ شخصار دربال بھی پچھ نہیا)" درجانی سندھی ان کی طرف متوجہ شخصار دربال بھی پچھ نہیا)" درجانی سندھی ان کی طرف متوجہ شخصار دربال بھی پچھ نہیا)" درجانی سندھی ان کی طرف متوجہ شخصار دربال بھی پچھ نہیا)" درجانی سندھی ان کی طرف متوجہ شخصار دربال بھی پچھ نہیا)" درجانی سندھی ان کی طرف متوجہ شخصار دربال بھی پچھ نہیا)" درجانی سندھی سے دربال بھی پچھ نہیا)" درجانی سندھی سے دربال بھی پچھ نہیا)" درجانی سندھی سے دربال بھی پچھ نہیا)" درجانی سندھی سندھی سے دربال بھی بیکھ نہیا)" درجانی سندھی سے دربال بھی بیکھ نہیا)" درجانی سندھی سندھی سندھی سندھی ہو دربال بھی بیکھ نہیا)" درجانی سندھی سندھی سندھی سندھی سندھی سندھی سندھی ہو دربال بھی بیکھ نہیا)" درجانی سندھی سندھی

گوہر شاہی چوہیں سال کی عمر میں اپنے منصوبہ کو عملی جامہ بہنانے کے لئے سرگرم ہو گیا۔ اس کے لئے اس نے درباردں اور مزاروں کے چکر لگانے شروع کردھیے۔ کئی سال تک سہون شریف کے بہاڑوں اور لال باغ میں چتے اور مجاہدے کا قرامہ بھی رچایا۔ گرگوہر مرادحاصل نہ ہوا۔

(روحانی سفر ص: ١٦٢١٣)

اس مقصد کیلئے جام داتار اور ہری امام کے دربار پر بھی رہا۔ نشہ بازوں اور چھی سے چھی دوڑ لگائی کہ کوئی پیر بننے کا طریقہ بتلادے مگر کامیانی حاصل نہ ہوسکی، کئی لوگوں سے بیعت کی اور توڑدی۔ابریاض احد گوہر شاہی خودبہ خودولی بننے کے منصوبہ پر عمل درآمد کرنے کا سوچنے لگا۔ جیسا کہ وہ لکھتا ہے :

"میں نے اپنی ناکامی کا اشارہ پاکر بھی واپس لو ثناچاہائیکن سوچا مرشد تو ابو بحر حواری کا بھی نہ تھا! وہ کیسے کا میاب ہوئے؟
جب گھرسے نکل بڑا ہوں بوری قسمت آزمالوں ..... عجب مستی ہے۔ سمجھتا ہوں کہ فقیر بن گیا۔ آزمائش کے لئے چڑیوں کو تھم دیتا ہوں۔ ادھر آؤ۔ وہ نہیں آئیں۔ بھر کہتا ہوں کہ اچھا مرجاؤ۔ وہ نہیں مرتیں۔ پھر سمجھتا ہوں کہ ابھی فقر ادھورا ہے ....."

ریاض احمد گوہر شاہی کی و جالی گدھے پر سواری: پیری مریدی کے شوق میں گوہر شاہی نے کیا کیا پاپڑ میلے ؟ اور شیطان ملعون نے اسے کس کس طرح نجایا؟ ملاحظہ ہو: " آج عصر کی نماذ کے بعد جب سفر شروع ہوا تو ایک گدھا میرے بائیں جانب میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ بیس نے اسے نظر انداذ کردیا کہ خود ہی تھک کر الگ ہوجائے گا۔ لیکن جب سے وہ ساتھ نگا خیالات بد لناشر وع ہو گئے کہ رات آنے والی جب ہے۔ جنگل میں پند نہیں کیے کیے در ندے ہوں گے ، ابھی تیرا عظم چڑیال بھی نہیں مانتیں تو ان در ندول سے کیا نیٹے گا۔ وہ تجھے کما جا ئیں گے اور تو دھوئی کے کئے کی طرح نہ دین کا نہ دنیاکا، اسی طرح مارا جائے گا۔ بوئی مشکلات سے ان خیالات پر قابو پاتا ہوں، پھراکیک شعر کانول میں گو جتا ہے :

#### درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کیلئے کچھ کم نہ تھے کرومیاں

اب شعر کے بارے بیں باربار سوچتا ہوں۔ استے بیں میری نظر گدھے پر جابرہی وہ مجھے دیکھ کر ہنتا ہے۔ بیں پر بیٹان سا ہو گیا کہ یہ کیسا گدھا ہے جو ہنس رہا ہے؟ اب وہ مجھے آنکھوں سے اشارہ کر تا ہے اور آواز بھی آتی ہے کہ میرے اوپر سوار ہوجاؤ، بیں ہتا ہوں اور چتا ہوں۔ پھر گدھے کے ہونٹ ملتے ہیں، جیسے پچھ پڑھ رہا ہو، جول اور چول اس کے ہونٹ ملتے گئے ہیں اس کی طرف کھنچتا رہا ہو، جول جول اس کے ہونٹ ملتے گئے ہیں اس کی طرف کھنچتا گیا اور آخر خود بہ خود اس کے اوپر سوار ہو گیا۔ وہ گدھا تھوڑی دیر میا اور آخر خود بہ خود اس کے اوپر سوار ہو گیا۔ وہ گدھا تھوڑی دیر میا گیا اور آخر خود بہ خود اس کے اوپر سوار ہو گیا۔ وہ گدھا تھوڑی دیر میا گیا اور گیر ہوا میں اڑنے لگا۔ میں نے با قاعدہ راوی ، چناب

کے دریا عبور کرتے دیکھا، اپنے گاؤں کے اوپر بھی پروازی۔ لیمی اس گدھے نے پورے پاکستان کی سیر کرادی اور پھر جھے وہیں اتاراجہاں سے اٹھایا تھا۔ اب فقیری کے سب نشے ہرن ہو پکے سخے۔ اپنی حالت اور حماقت پر غصہ آرہا تھا۔ میں جلد اپنے وطن پہنچ کر دنیا کے عیش چکھنا چاہتا تھا۔ میں جلدی جلدی قد موں سے جام دا تار کے دربار کی طرف رات دن سفر کرکے پہنچا۔ میرے بہوئی میری تلاش میں وہاں پہنچ پکھے تھے۔ جھے اس حالت میں دیکھا تو یو چھا۔ کیاارادہ ہے؟ میں نے کمابس منزل پالی ہے، اب دیکھا تو یو چھا۔ کیاارادہ ہے؟ میں نے کمابس منزل پالی ہے، اب واپس چلتے ہیں۔ " (دومانی سفر۔ میں: میں۔ "

#### نەنماز،نەروزە:

الغرض گوہر شاہی شیطانی چکر میں مچھنس گیا، نمازروزہ چھوٹ گئے ، دین اور
اہل دین سے نفرت ہوگئ، جھوٹ فراڈ شعارین گیا، سینماؤں اور تضیر ول میں رات دن
کٹنے لگے۔ گویا ہیں سال کی عمر سے ہی وہ پکا بے دین ہو گیا، چنانچہ وہ لکھتا ہے :

"اس دن کے بعد لینی ہیں سال کی عمر سے تمیں سال
کی عمر تک اس دن کے بعد لینی ہیں سال کی عمر سے تمیں سال
کی عمر تک اس گدھے کا اثر رہا۔ نمازو غیرہ سب ختم ہو گئ۔ جمعہ کی
نماز بھی ادانہ ہو سکتی۔ پیروں فقیروں اور عالموں سے چڑ ہو گئ اور
اکٹر محقلوں میں ان پر طنز کر تا۔ شادی کرلی تین چے ہو گئے اور
کاروبار میں مصروف ہو گیا۔ زندگی کا مطلب یم سمجھا کہ
تھوڑ سے دن کی زندگی ہے عیش کرلو۔ فالتو وقت سینماؤں اور

تھیٹروں میں گزار تا۔ روپیہ اکٹھاکر نے کیلئے طلال وحرام کی تمیز بھی جاتی رہی۔ کاروبار میں بے ایمانی، فراڈ اور جھوٹ شعار بن گیا بھی جاتی رہی سجھنے کہ نفس امارہ کی قید میں زندگی کٹنے گئی۔ سوسائٹیوں کی وجہ ہے۔ سمر زائیت کااٹر ہو گیا۔" (روحانی سفر۔ ص:۸۔۹)

#### باطنی نشکری سالاری:

اس کے بر عکس گوہر شاہی کی ذریط مع گر ضبط شدہ کتاب "دین النی " میں اس
کا مرید یونس الگوہر اپنے پہر کے اس حقیقت پیند اند اعتر اف کے تاثر کو ذاکل کرنے
کے لئے اپنے پیر کی تردید کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ۲۵ سال کی عمر میں جسہ گوہر شاہی
کوباطنی اشکر کے سالار کی حیثیت سے نواز اگیا۔ ان دونوں نصر بحات میں صحیح کیا ہے؟
اور جھوٹ کیا؟ قار ئین خود فیصلہ فرمائیں۔ چنانچہ گوہر شاہی کامرید لکھتا ہے
" اسال کی عمر میں جسہ توفیق اللی آپ کے ساتھ
لگادیا گیا تھا جو ایک سال رہا اور اس کے اثر سے کپڑے بھاڑ کر
صرف ایک دھوتی میں جام دا تار کے جنگل میں چلے گئے تھے۔
مرف ایک دھوتی میں جام دا تار کے جنگل میں چلے گئے تھے۔
اور پھر ۵ کے 19ء میں دوبارہ سمون شریف کے جنگل میں لانے کا
اور پھر ۵ کے 19ء میں دوبارہ سمون شریف کے جنگل میں لانے کا
سب میں جسہ توفیق اللی بی تھا۔

۲۵ سال کی عمر میں جسہ گوہر شاہی کوباطنی لشکر کے سالار کی حیثیت سے نوازاگیا، جس کی وجہ سے الجیسی لشکر اور دنیاوی شیطانوں کے شر سے محفوظ رہے۔ جسہ توفیق اللی اور

طفل نوری، ارواح، ملائکہ اور لطائف سے بھی اعلیٰ (Special) مخلوقیں ہیں، ان کا تعلق ملائکہ کی طرح براہ راست رب سے ہے، اور ان کا مقام، مقام احدیت ہے۔

سال کی عمر میں ۱۵ رمضان ۲۱ ماء کو ایک نطفہ نور قلب میں داخل کیا گیا، پھر عرصے بعد تعلیم و تربیت کیلئے کئی مختلف مقامات پر بلایا گیا۔ ۵ ار مضان ۱۹۸۵ میں جبکہ آب اللہ کئی مختلف مقامات پر بلایا گیا۔ ۵ ار مضان ۱۹۸۵ میں جبکہ آب اللہ کے تھم سے دنیاوی ڈیوٹی پر حیدر آباد ما مور ہو چکے ہے، وہی نظفہ نور طفل نوری کی حیثیت پاکر مکمل طور پر حوالے کر دیا گیا، جس کے ذریعے دربار رسالت میں تاج سلطانی پر نایا گیا۔ طفل فوری کابارہ سال کے بعد مر تبہ عطا ہو تا ہے۔ لیکن آپ کو دنیاوی ڈیوٹی کی وجہ سے یہ مر تبہ اسال میں ہی عطا ہو گیا۔"
دوری کابارہ سال کے بعد مر تبہ اسال میں ہی عطا ہو گیا۔"

#### گوہرشاہی کے پیٹ میں کتا:

ہم نے شروع میں لکھا تھا کہ گوہر شاہی فتنہ بھی فتنہ قادیانیت کالسلس ہے چنانچہ جس طرح مرزاغلام احمد قادیانی اپنے تئیں حمل کا قرار کر تا ہے ٹھیک اسی طرح موزاغلام احمد قادیانی اپنے تئیں حمل کا قرار کر تا ہے ٹھیک اسی طرح موزاغلام احمد قادیانی اپنے تئیں حمل کا قرار کر تا ہے ٹھیک اس کے پبیٹ میں بھی ناف کی جگہ ہے کی طرح رونے کی آواز آتی ہے۔ لکھتا ہے :

"ایک دن ذکر کی ضربیں لگارہا تھادیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کا موٹا تازہ کتاسانس کے ذریعے باہر نکلا اور بردی تیزی سے

بھاگ کر دور میاڑی پر بیٹھ کر مجھے گھور نے لگااور جب ذکر کی مشق ہند کی تو دوبارہ جسم میں داخل ہو گیا۔اب دوران ذکر گاہے بگاہے میں اس کتے کو دیکھا۔ کچھ عرصہ کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ کافی کمزور ہو چکا تھا۔ ایک دن ایبا بھی آیا کہ وہ جسم سے لکاتالیکن کمزور ہونے کی وجہ ہے بھاگ نہ سکتا۔اللہ ہو کی ضربوں ہے اس طرح چنتا چلا تا جیسے اسے کوئی ڈنڈول سے مار رہا ہو۔اب کئی دنول سے اس کا جسم سے نکلنا ہمد ہو گیا تھائیکن دوران ذکر ناف کی جگہ پیجے کی طرح رونے کی آواز آتی کہ ہائے میں مر گیا! ہائے میں جل گیا!۔ تقریباً تین سال بعد جمال سے رونے کی آواز آتی تھی اب کلمہ کی آواز آناشر وع ہو گئی اور دن بدن یہ آواز ہڑ ھتی گئی۔ ناف کی جگہ ہر وفت دھو کن رہتی جیسے حاملہ کے پہیٹ میں بچہ ہو۔ ایک دن ذکر میں مشغول تھا جسم ہے پھر کوئی چیز باہر نگل۔ ویکھا توایک بحرا میرے سامنے ذکر ہے جھوم رہا تھا۔ مجھی وہ بحر امیر ہے جسم میں داخل ہو جا تااور تجھی میرے ساتھ ساتھ رہتا۔

پچھ ماہ بعد اس بحرے کی شکل بد لنا شروع ہوگئی بھی تو وہ مجھے بحراد کھائی دیتا اور بھی میری شکل بن جاتا۔ اب وہ میری شکل بن جاتا۔ اب وہ میری شکل بن جاتا۔ اب وہ میری شکل بن چاتھا۔ فرق صرف آنکھول میں تھا، اس کی آنکھیں گول اور بوی تھیں ، میرے ساتھ ذکر میں بیٹھتا، میرے ساتھ نماز پڑھتا اور بھی بھی محمد سے باتیں بھی کر تا۔ اور آیک دن اس نے بڑھتا اور بھی بھی بھی محمد سے باتیں بھی کر تا۔ اور آیک دن اس نے باتیا ہمیں تھیں ، جاتا ہے میں ابناسر قد مول میں رکھ دیا اور کہا اے باہمت شخص! جانتا ہے میں ابناسر قد مول میں رکھ دیا اور کہا اے باہمت شخص! جانتا ہے میں

کون ہوں؟ میں نے کہا خبر نہیں ۔ کہنے لگا میں تیرا نفس ہوں۔ میں اور میرے مرشد نے تخجے دھوکہ دینے کی بوی کوشش کی لیکن تیرامرشد کامل تھاجس نے تخجے بچالیا۔ میں نے کہا میرامرشد کون؟ اس نے کہا جس سایہ سے تخجے ہدایت ہوئی وہ میرا دو تیرامرشد تھا۔ اور جس کی وجہ سے تخجے بدگمانی ہوئی وہ میرا مرشد البیس تھا، جو تیرے مرشد کے روب میں پیشاب میں نظر مرشد البیس تھا، جو تیرے مرشد کے روب میں پیشاب میں نظر آیا۔ جو "مصنوعی رسول" من کرآیا تھاوہ بھی میرائی مرشد تھااوراس وقت جس نے تخجے سجد البیس سے بچالیاوہی تیرامرشد تھا۔ " وقت جس نے تخجے سجد البیس سے بچالیاوہی تیرامرشد تھا۔ " (روحانی سفر۔ میں نظر۔ میں الاحتا)

### المجمن سر فروشان اسلام کی بنیاد:

سوہر شاہی نے اپنے منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے کے لئے سندھ کے بہماندہ اور غیر تعلیم یافتہ ، پیر پرست اور سید کے نام پر کث مر نے کا جذبہ رکھنے والے لوگول کو پہانے کے لئے منتخب کیا۔ چنانچہ جنگلول ، مز ارول اور دریاؤل سے واپس آگر حیدر آباد کے قریب جام شورو ٹیکسٹ بک بورڈ کے عقب میں جھو نپرای ڈال کر بیٹھ گیا۔ چھ ماہ کک وہ اس میں اپناکاروبار چلا تارہا۔

اس دوران اس نے جن بھوت نکالنے کاکام شروع کر دیا۔ کمز ور عقیدہ والے لوگ آنے گئے۔ سکیورٹی پولیس نے بھی پیر کی مشکوک حرکات کا جائزہ لینا شروع کیا۔ حتی کہ قریب ہی ایک در خت پر کیمرہ بھی فٹ کر دیا تاکہ گرانی ہو سکے۔

اب پیروہاں سے کھسکنا جا ہتا تھالیکن کوئی جواز نہیں مل رہا تھا۔بابا (گوہر علی

شاہ) کی طرح اب اس کے پیچھے بھی پولیس گئی ہوئی تھی۔ حالا نکہ قرآن کہتاہے کہ: " اُلاَ إِنَّ اُولِیَاءَ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَخْزَنُون " ادھر میڈیکل کے طلبہ کو گمر اہ کرنے پروہاں کے پر نسپل کو غصہ آیا۔اس نے

ادھر میڈیکل کے طلبہ کو گمر اہ کرنے پر وہاں کے پر تسپل کو غصہ آیا۔اس نے پیر کی جھو نیروی وغیر ہاکھڑ وا ڈالی، پیر کو تو بہانہ جا ہے تھا، للنداوہاں سے بھاگااور سیدھا دیر آباد سرے گھاٹ جا پہنچا۔ یہاں آتے ہی پیری مریدی کادھندہ دوبارہ شروع کر دیا۔
اس سلسلہ بیں گوہر شاہی لکھتا ہے:

"روحانی تعم ہواکہ حیدرآباد واپس چلے جاؤاور خلق خدا کو فیض پیچاؤ۔ میں نے کمااگر دیا میں واپس کرنا ہے توراولینڈی کھیجد و۔ وہاں بھی خلق خدا ہے اور جب دیا میں رہنا ہے تو پھر بال چوں سے دوری کیا؟ تعم ہوابال چے پیس منگوالین جواب میں کما: ان کی معاش کے لئے نوکری کرنی پڑے گی۔ جب کہ میں اب دنیاوی د هندول سے الگ تھلگ رہنا چاہتا ہوں۔ جواب آیاجو اب دنیاوی د هندول سے الگ تھلگ رہنا چاہتا ہوں۔ جواب آیاجو اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں ، اللہ ان کی مدد کرتا ہے ، اور اللہ انہیں وہاں سے رزق پنچاتا ہے جس کا انہیں گمان بھی نہیں اللہ انہیں گمان بھی نہیں

جام شورو میں عیست بک بورڈ کے عقب میں جھونپرئی ڈال کر بیٹھ گئے اور ذکر قلبی اور آسیب وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ دہ لوگ جو سہون سے واقفیت رکھتے تھے آنا جانا شروع ہوگئے اور میری ضروریات کاوسیلہ بن گئے۔اب یمال بھی لوگوں کا تانتا مدھا رہتا۔ سکیورٹی بولیس پیچے لگ گئی اور

چھپ چھپ کر حرکات کا جائزہ لیت۔ حیٰ کہ ایک کیمرہ بھی
قریبی درخت پر فٹ ہوگیا۔ یونیورٹی اور میڈیکل کے طلبہ
آتے۔ ذکرو فکر کی باتیں سنتے۔ ان کو بھی ذکر کا شوق بیدا ہوا۔
پر نسپل کو پیتہ چلا، جودوسرے عقا کد کا تھا۔ ان کو سختی سے منع گیا۔
لیکن وہ باذنہ آئے۔ اور ایک دن پر نسپل نے چو کیداروں کو حکم دیا:
یا جھو نیرٹی اکھاڑ دویا استعفیٰ دیدو۔ صبح کے وقت کچھ چو کیدار
میرے پاس آئے اور کہا ہمیں جھو نیرٹی اکھاڑ کر سامان دور پھینک
میرے پاس آئے اور کہا ہمیں جھو نیرٹی اکھاڑ کر سامان دور پھینک
دیا۔

اب حیدرآباد سرے گھاٹ میں رہنے لگا۔ یہال بھی لوگ آباشر درع ہوگئے۔ لوگ بوی عقیدت سے ملتے۔ سوچا کیول نہان سے دین کاکام لیا جائے۔ سب سے پہلے عمر رسیدہ بزرگوں سے ذکر قلب کی باتیں کریں۔ انہول نے تشلیم کیا اور خوب تقریف بھی کری لیکن عمل کے لئے کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ پھر سوچا علائے دین سے مدد لی جائے۔ کئی عالموں سے ملا۔ یہ لوگ فلا ہر ہی کو سب پھے سبجھتے تھے۔ ان کے نزدیک ولایت بھی علم فلا ہر ہی کو سب پھے سبحتے تھے۔ ان کے نزدیک ولایت بھی علم فلا ہر کی میں تھی۔ بلکہ اکثر عامل فتم کے مولوی پیر فقیر سے بیٹے فلا ہر کی میں تھی۔ بلکہ اکثر عامل فتم کے مولوی پیر فقیر سے بیٹو ار ہوکر خوالوں کی طرف رخ کیا جو نکہ اکثر علی میں از ہوکر کے نوجوالوں کی طرف رخ کیا جو نکہ اکثر قلب ابھی محفوظ تھے۔ نوجوالوں کی طرف رخ کیا جو نکہ اکئے قلب ابھی محفوظ تھے۔ نوجوالوں کی طرف رخ کیا جو نکہ اکئے قلب ابھی محفوظ تھے۔

د اوں نے دل کی بات تسلیم کرلی ،اور انہوں نے عملاً لیک کہا۔اور بهروه نسخه روحانیت بازارول میں بحناشر وع جو گیا۔ پھروہ نکته اسم ذات گلیوں محلوں اور مسجدول میں مونجا۔ پھرلوگوں کے قلبول میں گو نجا۔ جب اس کے خرید ار زیادہ ہو گئے تو نظام سنبھالنے کے لئے الجمن سر فروشان اسلام پاکستان کی بدیاد رکھی گئا۔"

(روحانی سفرے ص : ۳۹۷۳)

حیدرآباد سرے گھاٹ میں جب کوہر شاہی کی ارتدادی سر گر میال بڑھیں اور سیدھے سادے لوگ روحانیت کے نام پر اس کے پاس آنے لگے تو اس نے با قاعدہ اپنا مر کز بنانے کا منصوبہ بنایا،اس کے لئے اس نے کوٹری کی خورشید کالونی کو منتخب کیا،اور • ۱۹۸۰ء ہے با قاعدہ اپنی جماعت '' انجمن سر فروشان اسلام'' کا اعلان کیا خود اس کا سر پرست بن گیااوراپی جماعت کاشناختی نشان" دل"منتخب کیا۔

#### گوهر شاهی کا کردار:

گوہر شاہی اینے تنین روحانی بزرگ ، مامور من اللہ ، مهدی اور تمام انسانوں کا نجات دہندہ تصور کرتا ہے۔ گر اس کا ذاتی کر دار نمایت بھیانک اور قابل نفرت ہے۔ وہ مال و زر کا پجاری ، عیش و عشرت کا دلدادہ اور شهرت کا بھو کا ہے۔ نشہ بازی، چرس اور بھنگ اس کے نزدیک حلال ہے، اور غیر محارم سے اختلاط اس کے ند ہب کا خصوصی امتیاز ہے ، باعد میں وہ جال ہے جس کے ذریعہ وہ مسلمانوں کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ وہ اولیا اللہ ہے لیکر حضر ات انبیا کرام اور ذات اللی کی گتاخی تک کامر تکب ہے۔اس کے نزدیک اسکی اپنی ذات اور اس کے خود ساختہ نمہ ہب کے

علاوہ سب پچھ نا قابل اعتبار ہے۔وہ قرآن کریم کی تحریف اور انکار حدیث سے بھی نہیں چوکتا۔اسے علمائے نفرت ہے اور شریعت سے چڑہے۔

گوہرشاہی روحانیت کے نام پر بھنگ اور چرس پیتارہاہے۔ مگراس کو سند جواز عطا کرنے کے لئے ایک طویل شیطانی چکر کا سمارا لیتا ہے؟ اوروہ بھنگ اور چرس کو حلال ثابت کرنے کے لئے کتنے اولیا اللہ کی توجین و تذلیل کا ارتکاب کرتا ہے؟ ملاحظہ ہو:

''سہون شریف سے سیدھا متانی کی جھو نپر می پہنچااور لیٹ گیا۔اتنے میں مستانی بالدب کھڑی ہوگئی اور مجھے بھی کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ میں بھی مستانی کی طرح باادب کھڑا بہو گیا ، مستانی نے کہا قلندریاک اور بھٹ شاہ والے آئے ہیں اور کتے ہیں کہ ریاض کوآج گھر کی یاد ستار ہی ہے، کافی کو شش کر تا ہے کہ بھول جاؤں مگر بھول نہیں یا تا۔اس کوایک گلاس بھنگ کا یلادو تاکہ ذہن سے سب خیال نکل جائیں۔اس کے بعد متانی نے جھک کر سلام کیااور ہیٹھ کر بھنگ کو ٹنے لگی۔اس کا خیال تھا که بیراب ضرور بھنگ ہے گالیکن وہ بھنگ کو ٹتی رہی اور میں چلہ گاہ کی طرف چل دیا۔ آج چلہ گاہ میں جب ذکر ہے فارغ ہوا تو او تکھ آگئ۔ کیادیک ہوں ایک ہزرگ سفیدریش چھوٹا قد میرے سامنے موجود ہے اور برے غصے سے کمدر ہاہے کہ تو نے بھٹک ر كيول سيس في ؟ ميس في كماشر يعت ميس حرام ب\_اس في كما شرع اور عشق میں فرق ہے۔ کوئی بھی نشہ جس سے فسق و فجور

پیدا ہو ، بھن بیٹی کی تمیز نہ رہے ، خلق خد اکو بھی آزار ہو۔ وا قعی وہ حرام ہے اور جو نشہ اللہ کے عشق میں اضافہ کرے ، یکسوئی قائم رہے ، خلق خداکو بھی کو ئی تکلیف نہ ہو ، وہ مباح بلنچہ جائز ہے۔ پھر اس نے کما قرآن مجید میں صرف شراب کے نشے کی ممانعت ہے۔ جو اس وقت عام تھی ۔ بھنگ چرس کا کہیں بھی ذکر نہیں ملتا، صرف علما کے اس کے نشے کو حرام کہا ہے۔ اگر بات صرف نشے کی ہے، تویان میں بھی نشہ ہے، تمباکو میں بھی نشہ ہے ، اناج میں بھی نشہ ہے ، عورت میں بھی نشہ ہے ، دولت میں بھی نشہ۔ تو پھر سب نشے ترک کردو۔ اب وہ بررگ بھنگ کا گلاس پیش کرتے ہیں اور میں نی جاتا ہوں اور اس کوبے حدلذیذ یایا۔ سوچتا ہوں بھنگ کتناذا کفیہ دار شربت ہے۔ خواہ مخواہ ہمارے عالمول نے اسے حرام کہ دیا، جب آنکھ کھلی توسورج چڑھ چکا تھا، اب میرے یاؤل خود مخود مستانی کی جھو نپردی کی طرف جانے لگے۔ متنانی نے بڑی گر مجوشی سے مصافحہ کیااور کہارات کو بھٹ شاہ والے آئے تھے اور تہیں بھٹک پلا کر چلے گئے۔ تم نے ذا کقتہ تو چکھ لیا ہو گائی ہے شراب طہورا! مستانی نے کمابھٹ شاہ والے تحكم دے گئے ہیں اس كوروزاندا يك گلاس الا پچکى ڈال كريلايا كرو\_ میں سوچ رہاتھا پیؤل ؟ بانہ پیؤل ؟ کچھ سمجھ میں نہیں آرہاتھا کیو نکہ کچھ مزر گول کے حالات کتابوں میں پڑھے تھے کہ ان کی ولایت مسلم تقی لیکن ان سے بطاہر کئی خلاف شریعت کام سر زد ہوئے

جبیها که سمن سر کار کا بھنگ پیناء لال شاہ کا نسوار اور چرس بینا۔ سداسها گن کا عور تول سالباس پهننااور نمازنه پر هنا، امير کلال کا کیڈی کھیلنا، سعید خزاری کا کتوں کے ساتھ شکار کرنا، خضر علیہ السلام كايع كو قتل كرنا- قلندرياك كانماذنه يرهنا- دارهي جموثي اور مو تچھیں بڑی رکھنا۔ حتی کہ رقص کرنا،رابعہ بصری کاطوا کفیہ بن کر ہیڑھ جانا۔ شاہ عبد العزیز کے زمانے میں ایک ولیہ کا ننگے تن محمومنالیکن سخی سلطان باہونے فرمایا تھا کہ با مرتبہ تصدیق اور نقالیہ زندیق ہے۔ مجھے بھی ماسوائے باطن کے ظاہر میں پچھ بھی تفىدىق كا ثبوت نە تفاخيال آتا كە كىيى يى كرزندىق نە بو جاۇل\_ پھر خیال آتا کہ اگر بامر تبہ ہوا تو اس لذیذ نعت سے محروم ر ہوں گا۔ آخر میں فیصلہ کیا، تھوڑا ساچکھ لیتے ہیں اگر رات کی طرح لذيذ بهوا توواقعي شر لبأطهورا بي بوگا\_"

(روحانی سفرے ص : ۳۴،۳۳)

#### متنانی کے ساتھ شب ہاشی:

موہر شاہی نام نماہ پیری اور چلہ کشی کے دوران کیا پچھ گل کھلاتے رہے ،اس کی تفصیلات تو وہ خود ہی بہتر جانے ہول گے ،البتہ غیر اختیاری طور پر جو پچھ ان کی زبان سے نکل کیا،ان میں سے ایک متانی کا"دل رہا" قصہ بھی ہے۔اس قصہ کو پڑھے نبان سے اندازہ ہوگا کہ موصوف کس قدر پاک دامن اور محر مات سے کنارہ کش رہے ہول سے اندازہ ہوگا کہ موصوف کس قدر پاک دامن اور محر مات سے کنارہ کش رہے ہول سے ؟لکھتے ہیں :

.... بھا گااور مستانی کی جھو نیزی میں جلا گیا۔ مستانی ایک بیزی سی ریلی اوژ ھے سور ہی تھی، میں اس کی ریلی ہٹا کر اس کے قدموں کی طرف لیٹ کیا۔ وہ عورت شیرنی کی طرح میرے پیچیے بھاگی۔ جھو نپروی کی طرف بھی آئی مجھے کہیں نہ یا کر واپس چلی گئی اور اس واقعہ کے بعد دوبارہ مبھی بھی نظر نہ آئی۔ تقریاً آدھ تھنے بعد متانی نے کروٹ بدلی اس کے یاؤں میرے س کو گئے اور اٹھ کر ہیٹھ گئی۔ میں نے کہا ڈرو نہیں، میں خود ہی ہول۔ کہنے گلی آج رات کیے آگئے ؟ میں نے کہاویے ہی۔ پھر یو جھاشاید سر دی لگی۔ میں نے کہا پتہ نہیں۔اس نے سمجھا شاید آج کی اداؤل سے مجھ پر قربان ہو گیاہے اور میرے قریب ہو کر لیٹ گئی اور پھر سینے سے جمٹ گئی۔ ایک آفت سے بچادوسری میں خود پھنسا۔ میں نے بٹنے کی کوسش کی ایبانگا جسم میں جان ہی نهیں، حیب چاپ لیٹاسو چتار ہا فقر کیلئے دنیا چھوڑی۔ لذات دنیا چھوڑے، اپنی خوبرو ہوی چھوڑی، جنگل میں ڈیرا لگامالیکن شیطان یمال بھی پہنچ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ ہی حامی و ناصر ہے کچھ د ربعد صبح کی اذان ہوئی، جسم کو زبر دست جھٹالگا جیسے کس نے بٹھادیا ہو، اس کرنٹ کو مستانی نے بھی محسوس کیا اور اس حصطکے کے ساتھ متانی کے ہاتھ بھی سینے سے بٹ گئے اور میں جلہ گاہ میں جلاگیا۔" (روحانی سنر-ص :۳۱،۳۰)

#### مستاني كاعشق:

".....اس واقعے کے بعد میں اور متانی پہلے ہے ہمی زیادہ قریب ہو میں بیسے سے آنھوں میں عجیب سی مستی چھاجاتی پیر مختلف اواؤں سے ہاتیں کرتی۔ سیاہ چرے کوآئے ہے سفید کرتی، او کیوں کی طرح اتراتی جبکہ اس کی غمر پچاس سال کے لگ بھی تھی۔ بھی میرے ہاتھ کو پکڑ کر سینے سے لگاتی اور بھی ناچنا شروع ہو جاتی سیرے ہاتھ کو پکڑ کر سینے سے لگاتی اور بھی ناچنا شروع ہو جاتی سیر۔ س

#### متنانی کی یاد:

روحانی سفر کے پہلے اقتباس "مستانی سے شب باشی" سے اس غلط فہمی کا امکان تھا کہ شاید گو ہر شاہی مجبور آرات ہمر اس کی "ریلی" بیں اس سے ہم آغوش بڑے سوتے رہے ہوں گے ، گر درج ذیل اقتباس سے یہ غلط فہمی دور ہوجاتی ہے کہ موصوف کو مستانی سے ایک "خاص" تعلق تھا ، جب ہی تو اس کی یاد ستارہی ہے۔

کلصے ہیں :

" آج لطیف آباد میں پھر مستانی کا خیال آباور چاہا کہ اس کو اپنے پاس رکھ لول تاکہ اسے بھی راہ راست مل جائے۔ پھر خیال ہوا کہ ابیانہ ہو کہ میری بوی کو بھی موالن بنادے اور خیال ہوا کہ ابیانہ ہو کہ میری بوی کو بھی موالن بنادے اور خیال ترک کردیا۔ لیکن تھوڑے دنوں کے بعد پھر اس کی یاد ستائی کہ اس نے پچھ دن خد مت کی ہے۔ اسے بھی پچھ نہ پچھ صلہ مانا چاہئے۔ سمون شریف، بھٹ شریف، جھٹ شریف، جٹ شاہ نورانی سب

جگہ اس کا پینہ کیا تکر کہیں اس کا سراغ نہ ملا کیونکہ میں حلیہ سے اس کا پینہ کرتا؟ کچھ اسے مستانی اور کچھ لا ہور تن کے نام سے پکارتے تھے۔" پکارتے تھے۔"

#### غیر محارم سے جسم دیوانا:

گوہرشاہی عیاری اور مکاری میں اپنے پیش روغلام احمد قادیانی سے کسی طرح پیچھے نہیں، چنانچہ وہ اپنی فحاشی کوہزرگی باور کرانے کے لئے حقائق کو تصورات کارنگ دیتا ہے کہ اگر بھی اس کے غیر محارم سے اختلاط کاراز کھل جائے تو بھی سمجھا جائے کہ کوئی دوسری مخلوق ہوگی، جواس سے فیض حاصل کرنے آتی ہوگی، چنانچہ وہ اپنے ایک ایسے بی ڈھونگ کو بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے:

"دوسری رات بھی وہ عور تیں آئیں جب قریب سے اتراکر گزررہ کی تھیں تو اواز آئی۔اس کو اللہ نے عزت دی ہے تم اتراکر گزررہ کی تھیں تو اور اس آواذ کے ساتھ وہ کمر تک جھک گئیں اور شر مندہ ہو کر چلی گئیں۔ جب بھی دل پریشان ہو تایا پچوں کی یاد ستاتی تو وہ می عور تیں ایک دم ظاہر ہو جا تیں۔ دھال کر تیں اور پھر کوئی نعت پڑھتیں اور وہ پریشانی کا لمحہ گزر جا تا اور بھی جسم میں در دہو تا تو وہ آگر دبادیتیں جس سے جھے سکون ملتا۔"

ميں چله ميں ہوں ورند!:

گوہر شاہی کو ایک نوجوان عورت نے اپنے پیپ پر ہاتھ لگانے کی دعوت دی

تو موصوف نے اس دعوت گناہ سے چنے کا جو عذر پیش کیاو ہی ہتلا تا ہے کہ اسے چلہ پورا کرنے کی مجبوری تھی ورنہ وہ اس خاتون کی خواہش پوری کر دیتا، چنانچہ وہ لکھتاہے:

"ایک دو پسر کو میں چشموں کی طرف چلاگیا، راستے میں آیک نوجوان عورت لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے جھے بوی عاجزی سے پکاراکہ سائیں بابااد هر آؤ۔ میں اس کے قریب چلاگیا۔۔۔۔۔ پھر کہنے گئی اچھا ہے لگا کہ دیکھو پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں ؟ میں نے کہا کسی عورت کو دکھانا، کنے گئی اس وقت تم ہی سب پچھ ہو اور پھر بانہوں سے لیٹ گئی اس کی آنکھیں بلور کی طرح چک رہی تھیں۔ بانہوں سے لیٹ گئی اس کی آنکھیں بلور کی طرح چک رہی تھیں۔ اور میں بانہوں سے چھڑ انے کی کوشش کر تار ہالیکن گرفت سخت تھی، آخر میں نے عاجزی سے کہا اے محتر مہ جھے چھوڑد ہے۔ میں اس وقت چلہ میں ہوں اور جلالی و جمالی پر ہیز کی وجہ سے دنیا کو جھوڑ ہے ہوں۔ کئے گئی مجھے اس سے کیا۔۔۔۔۔ "

(روحانی سفرے ص : ۳۱)

#### اظهار حقیقت:

محوہر شاہی کی شخصیت و کروار کے مطالعہ سے اندازہ ہو تاہے کہ اس شخص کو حق و صدافت سے ضد اور راست گوئی سے خداوا سطے کا بیر ہے۔ شاید اس نے بھی ہو گا گراس کے بہتے اور آخری سے ،اور بھو لے سے بھی سے نہیں کہا ہوگا۔ لیکن ناانصافی ہوگی آگر اس کے پہلے اور آخری سے ،اور سے اشعار کا تذکرہ نہ کیا جائے جس میں اس نے غیر شعوری طور پر اپنی شخصیت کے اشعار کا تذکرہ نہ کیا جائے جس میں اس نے غیر شعوری طور پر اپنی شخصیت کا تعارف کرایا ہے۔بلا شبہ اس کے اشعار اس کی "با کمال" شخصیت پر صدفی صدصاد ق

#### أتے ہیں۔ لکھتاہے:

نه دیکھی او قات اپی نه دیکھا وہ خاکی جشہ نہ سمجی بات بیہ بن مجے شاشب اولیاء

(ترياق قلب-ص : ٩٠)

اب س قصہ شیطان کا ہے جو بچھ پہ غلبہ جما روکتا ہے اس قلم کو بھی کہ میرا پردہ نہ اٹھا

مجھی تو آئے گا بن کے پیر تیرا یا فقیر کوئی کہ تو ہے منظور نظر کھنے نمازوں سے کیا؟

مجھی کے گاپی لے بھنگ ہے یہ شراب طہورا دے کے عجیب وغریب چکر کرے گا تھے ممراہ

(تریاق قلب رص :۸۹)

# گو هرشای اور امریکی امداد:

محوہر شاہی اور اسکی ارتدادی تحریک کا پس منظر کیا ہے؟ کن مقاصد اور کن قوتوں کے اشارہ پریہ تحریک وجود میں آئی ہے ؟ اور اس کے لئے فنڈ کمال سے آر ہا ہے؟ اس کی پوری تفصیلات تو ابھی تک صیغہ راز میں ہیں، تاہم روز نامہ جنگ لندن کے رستمبر ۱۹۹۹ء کے صفحہ ۵ کی اس خبر سے کسی قدر اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ریاض احمد کو ہر شاہی کو کن تو توں کی سر پر ستی اور مالی تعاون حاصل ہے:

"روحانی سفر اور مشن کی ترویج واشاعت کے لئے کو ہر شاہی کو ایک بلین ڈالر سالانہ کی پیکش :

گزار نے امریکہ کا دورہ کیا اور وہال مختلف نداہب میں گوہر شاہی گزار نے امریکہ کا دورہ کیا اور وہال مختلف نداہب میں گوہر شاہی کی تعلیم کا پر چار کیا، اکثر لوگوں کے قلوب اللہ اللہ کرنا شروع ہوگئے اور کئی لاعلاج مریض بھی شفایاب ہوئے۔ جن میں ہوگئے اور کئی لاعلاج مریض بھی شفایاب ہوئے۔ جن میں مثامل نے، باہمی مشورے کے علاوہ ان کے دواور ڈائریکٹر زبھی شامل نے، باہمی مشورے کے بعد انہول نے سہ رکنی وفد شامل نے، باہمی مشورے کے بعد انہول نے سہ رکنی وفد کیا قات کے لئے آئر لینڈ بھیجا۔

سه رکنی وفد نے حضرت کوہر شاہی سے ملا قات کی ،
ان سے اور الن کے روحانی مشن سے بے پناہ متاثر ہوئے۔ انہوں
نے جناب کوہر شاہی کو مسجا قرار دیا۔ اس سلسلے میں اللہ کی محبت
کے اس مشن و تعلیم کو پور کی دئیا میں مختلف ذرائع سے پھیلانے
کی غرض سے ، حضرت کوہر شاہی کو ایک بلین ڈالر سالانہ امداد کی
پیشکش کی ۔ عفریب چند ہی دنوں میں بیر قم حضرت کوہر شاہی
کے حوالے کردی جائے گی۔"

(روزنامه جنگ لندن ۷ ستبر ۱۹۹۹ء)

. .

4

### بابدوم

# گوہر شاہی کے کفریہ عقائد

جیسا کہ پہلے ہتا یا گیا ہے کہ گوہر شاہی کی تحریک کے قیام کو تقریباً ہیں مال کاعرصہ ہواہے، اس عرصہ ہیں اس نے بہت محدود پیانہ اور مختاط انداز ہیں اپنا لنزیجر شائع کیا ہے۔ تاکہ کم سے کم اس پر گرفت کی جاسکے۔ زیادہ تراس کے مریدین و متعلقین نے اس کے "مواعظ" و "ملفو ظات" مرتب کر کے شائع کے ہیں۔ اس کے معلقین نے اس کے "مواعظ" و "ملفو ظات" مرتب کر کے شائع کے ہیں۔ اس کے باوجو داس کی انجمن کی طرف سے مطبوعہ لنزیجر میں درج ذیل چند کتابی دستیاب ہیں : روحانی سفر، روشناس، تریاق قلب (شعری مجموعہ)، تحفقہ المجالس (کئی حصے)، رہنمائے طریقت و اسر ارحقیقت، مینار کا نور، پندرہ روزہ صدائے سر فروش حیدر آباد ، اور ایک ناتمام کتاب " و بین اللی "جو حیدر آباد میں شائع ہور ہی تھی اور پولیس کے چھا ہے کے دور ان اس کے چند مطبوعہ فرمے پکڑے گئے ،اس کتاب پر مقام اجرا کاورن آئر لینڈ کا پیتہ درج ہے۔

ان کتابوں میں اس نے جس قدر زہر اگلا ہے ذیل میں ان کے چندا قتباسات نقل کر کے اس کے کفریہ عقائد کی نشاند ہی کی جاتی ہے۔

## قول وعمل اور تحريره تقرير كاتضاد:

کنے کو تو گوہر شاہی نے "انجمن" کے اغراض و مقاصد ہیان کرتے ہوئے اپنے مطبوعہ لٹریچر کے آخری ٹائٹل پر لکھاہے:

"اغراض ومقاصد**"** 

"ا.....معاشره کی تمام برائیوں کو قرآن وحدیث اور روحانی تعلیمات کی روشنی میں دور کرنا۔

السسطم شریعت کے ساتھ ساتھ علم طریقت کی تعلیم کو فروغ دینا۔

سر..... نعت خوانی ، ذکرو فکر ، مراقبہ ، مکاشفہ کے ذریعے نوجوانوں میں عشق اللہ وعشق رسول اللہ علیہ پیدا کرنا۔
سم.....مسلک حقہ اہلست و جماعت کے عقائد کا تحفظ و

فروغ دینا۔

۵.....لا تبریریول اور مدارس عربیه کا قیام جس میں نوجوانول کی صبح تعلیم وتربیت کا پندوبست کرنا۔

۲ .....اولیاء کاملین کی تصانیف کو منظر عام پر لانااور وقت کی اہم ضرورت کے تحت رسل ور سائل شائع کرنا۔ ے .....مبعد در مسجد ، کوچہ در کوچہ محافل میلاداور تبلیخ ذکرو فکر کے ذریعے مسلمانوں کے ایمان تازہ کرنا۔

۸..... ہر عمر اوکن گروہ مثلاً منکرین قر آن وحدیث و گستا خالن انبیا سکرام و اولیا معظام سے جانی و مالی جماد کرنا ،اور اس میں مدد دینا۔

9..... سفلی عاملول، جاہل پیرول اور جعلی فقیرول سے (جن سے عوام پریشان ہول) علمی وعملی جہاد کرنا۔
• ا..... سلف صالحین اور اولیا "کاملین کے کارنا مول اور انکی کرامات کواجا گر کرنا۔
انجمن سر فروشان اسلام یا کستان رجٹر ڈ ۵ کے 19 ء "

گراس کی تقریرہ تحریراور قول وعمل سراس سے منافی ہیں جیسا کہ اس کے عقائد و نظریات سے واضح ہوتا ہے کہ وہ ان میں سے کسی چیز کا بھی قائل نہیں۔
ایسے لوگوں پریہ مقولہ صادق آتا ہے کہ : ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے دانت دیکھانے کے اور کھانے کے دانت دیکھانے کے دانت کے دانت کے دانت دیکھانے کے دانت کے دان

#### گو برشابی ما مور من الله:

ریاض احمد گوہر شاہی کے کفریہ عقائد کوذکر کرنے سے پہلے ضروری معلوم ہو تا ہے کہ اسکی وضاحت کردی جائے کہ وہ اپنی تحریک کو کس قدر مقدس اور ساً مور من اللہ سمجھتا ہے ،اور وہ اپنے ان کفریہ عقائد کو تحفظ فراہم کرنے کے لئے انہیں تائید نبوی کا حامل بتلا کر نعوذباللہ تمام کفریہ عقائد کو حضور علیہ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے:

"میری ظاہری تعلیم میٹرک ہے۔ اور میں نے باضابطہ کسی مدرسہ ہے دینی تعلیم عاصل نہیں کی ،البتہ روحانی تعلیم حضوریاک میں مدرسہ ہے دینی تعلیم عاصل کی ہے۔ اس وقت بھی حضور علیہ معلیہ موتا ہے عاصل کی ہے۔ اس وقت بھی حضور علیہ ایک مجھے تعلیم دیتے ہیں۔ جننا مجھے علم ہو تا ہے اور تھم ہو تا ہے ہیں۔ بنادیتا ہوں یا تعلیم دیتا ہوں"

بنادیتا ہوں یا تعلیم دیتا ہوں"

(حق کی آواز، ص: ۲)

موہرشائی مزید لکھتاہے:

"جب ہم اس مشن کو پھیلانے کے لئے آئے تو ہم نے حضور علیلے سے عرض کی :یار سول اللہ! ہم نہ تو عالم ہیں ،نہ مولوی ، ہماری بات کون مائے گا؟ تو حضور علیلے نے فرمایا : آپ مولوی ، ہماری بات کون مائے گا؟ تو حضور علیلے نے فرمایا : آپ مائیں ہم خود منوالیس کے ۔اور آئ وہ منوار ہے ہیں۔" جائیں ہم خود منوالیس کے ۔اور آئ وہ منوار ہے ہیں۔"

اس طرح بد ملعون دوسری جگه کمتاہے:

"ا نجمن سر فروشان کاروحانی مشن ہم نے اپنی مرضی سے شروع نہیں کیا باتھ اس مشن کو اللہ تعالی اور حضور علیہ کی رضاحاصل ہے۔"

رضاحاصل ہے۔"

(حق کی آواز، ص: ۳)

ای کتاب کے دوسرے صفحہ برہے:

م الم الله الله علم ہے کہ ہم حق بات کو لوگوں تک اللہ علم ہے کہ ہم حق بات کو لوگوں تک (حق کی آواز، ص : ۵۵)

#### اس كتاب ك ايك اور صفحه يركتاب :

"جمیں نام و نمود کی کوئی ضرورت نہیں، ہم تو جنگل میں ہی رہنا پیند کرتے ہیں، لیکن اس کے تھم پر دوبارہ شہر کارخ کیا۔ ہم جو کچھ کہتے ہیں منجانب اللہ کہتے ہیں۔" کیا۔ ہم جو کچھ کہتے ہیں منجانب اللہ کہتے ہیں۔"

### الله تعالى كى شان ميس كستاخى:

گوہر شاہی اللہ تعالی کی صفت رؤیت کا انکار کرتے ہوئے لکھتاہے:

" نمازین ایک کری شرط ہے کہ ہم اللہ کو دکھ رہے ہوں ،یا اللہ کو دکھ رہے ہوں ،یا اللہ ہم کو دکھ رہا ہو۔ ظاہر ہے ہم اللہ کو نہیں دکھ رہے اور اللہ بھی ہمیں نہیں دکھتا ، کیو تکہ حدیث شریف میں ہے کہ :

ان الله لا ینظر الی صور کم ولا ینظر الی اعمالکم ولکن ینظر الی قلوبکم ونیاتکم۔ " (روشاس، ص : ۲۳،۲۳)

# الله تعالى كولاعكم كهنا:

گوہر شاہی کے نزدیک نعوذباللہ، اللہ تعالی شہ رگ کے پاس ہوتے ہوئے

معی اپن مخلوق کے اعمال سے لاعلم ہیں، چنانچہ کوہر شاہی لکھتا ہے:

قریب ہے شاہ رگ کے اسے پچھ بھی پتہ نہیں بیزار ہوئے محمد کاش تو نے پایا وہ راستہ نہیں (تریاق قلب، ص:۱۸)

#### خالق كائنات مجبور!:

موہر شاہی خود کو آگرچہ ہر قتم کی قانونی اور اخلاقی پابتد بول سے آزاد سمجھتا ہے، مگر اللہ تعالی کو مجبور کمہ کر اس کی توہین کر تاہے:

پہنچ نہ سکے گا ہر گز تو اس شاہراہ کے بغیر کہ خدا مجمی چلنا نہیں قانونِ خدا کے بغیر اس فدا کے بغیر اس فدا کے بغیر اس فقطے کی تلاش میں طالبوں کی عمر برباد ہوتی ہے خدا کی فتم اس نقطے سے مجبور خدا کی ذات ہوتی ہے خدا کی فتم اس نقطے سے مجبور خدا کی ذات ہوتی ہے (تریان قلب، ص نے)

### الله تعالى خواجه كروب مين:

الله تعالى كى شان بي ہے كه "لا تدركه الابصار" وه كى صورت وجم كى قيد سے ماور ألور منزه ہے مكر بير بد خت ذات بارى كو خواجه لور داتا تينج طش كے روپ جمر د كھلا تاہے۔ اس ملعون كى شان اللى بيس برزه سر ائى ملاحظه جو:

"اس قرآن سے پوچھا! اللہ كدهر ہے؟ كہنے لگابہت دور ہے، ہس نمازیں روزہ پڑھتارہ اس كا دیدار بوا مشكل ہے، بہت ہى دور رہتا ہے، جب ان (دس) پارول سے پوچھا وہ كہنے لگے اللہ اسى د نیا میں گھومتار ہتا ہے۔ بھی خواجہ كے روپ میں اور بھی داتا كے روپ میں وہ تواس د نیا میں گھو متار ہتا ہے۔ اس " گھومتار ہتا ہے۔ بھی خواجہ كے روپ میں اور بھی داتا كے روپ میں وہ تواس د نیا میں گھو متار ہتا ہے۔ "

الله کے ہاتھ میں حضرت علی کی اللو تھی:

ذات اللی اور فخر کو نین علیہ پر افتراکی ایک مثال که نعوذبالله ،الله تعالی زیورات کے مختاج ہو محتے ہیں ، لکھتاہے :

"..... حدیث میں ہے کہ میں نے خدا سے ہاتھ ملایا،
ایک دوسر ی حدیث میں ہے کہ دیدار کے وقت حضور پاک نے
خدا کے ہاتھ میں وہ اگو تھی دیکھی جو انہوں نے حضرت علی کو
دی تھی ....."
(یادگار لمحات، ص: ۲۲۳)

اس ملعون سے کوئی ہو جھے یہ خانہ زاد حدیث اس نے کس فیکسال میں ڈھالی ہے ؟ ورنہ ذخیر ہ حدیث میں کمال ہے ؟ ذرا نشاندہی توکی ہوتی ؟

كلمه اسلام كے بغير الله تك رسائى:

فرآن کر یم اور احادیث مبارکہ بیں ہے کہ تمام انبیا کرام نے اپنی آئی قوم اور امت کو دعوت دی کہ : "اللہ کو واحد لاشریک اور جھے اللہ کارسول مان لو، فلاح باجاد گے"۔ مگراس ملعون کے نزدیک فلاح و نجات آخرت کے لئے کلمہ اسلام کی بھی

#### ضرورت نہیں۔ لکھتاہے:

"حضرت ا يو ہر رہ رضى الله عند کے اس قول کہ: ''مجھے حضور علیہ ہے دو علم عطا ہوئے ایک حمہیں بتادیا، ووسرا بتاؤل توتم مجھے قتل کردو" کی تشر تے کرتے ہوئے فرمایا کے : دوسر اعلم میہ تھاکہ اس دفت اگر ابد ہریرہ کسی سے میہ کہتے کہ تم شراب پیتے رہو ،لیکن جہنم میں نہیں جاؤ گے ،اور پیہ کہ تم بغیر کلمہ یر هے بھی خدا تک پہنچ سکتے ہو تولوگ اس بات پر انہیں قلّ ہی كر دالتے سركارنے فرماياكه اس وقت بدكار لوكول كى تعداد بہت سم تقى اور جو تھے بھى توخوف كى وجہ سے چھيے ہوئے تھے اس لئے دوسراعلم اس دور کے لئے نہیں تھا۔ اب چونکہ بدکار لوگ اکثریت میں ہیں لیکن چو نکہ یہ بھی خدا کو بانا جاہتے ہیں اور اپنے مناہوں کا علاج جا ہے ہیں ، دوسر اعلم انہی بد کار لوگوں کے لئے تھا۔اس کے اب عام کر دیا گیا ہے۔ لیعنی وہ دوسر اعلم جے ابد ہر ریرہ نے اس وقت ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے چھیایا تھا اس علم کی اس زمانے کو سخت ضرورت ہے۔اس لئے خدانے اسے عام کر دیا ے اب بد کار اوگ بھی اس علم کے ذریعے اسیے گناہوں کی معافی ،اور خدا تک رسائی حاصل کر بیکتے ہیں۔"

(بادگار لمحات ص:۹۰۹)

### نجات کے لئے ایمان کی ضرورت نہیں:

نعوذبالله ،الله تعالی کابعث انبیا کاسلسله غلط ،اور انکانجات آخرت کے لئے ایمان کی دعوت دینا ہے کار تھا۔ کیونکہ نجات آخرت کے لئے ایمان کی نہیں ، محبت کی ضرورت ہے ، چنانچہ گوہرشاہی ملعون کتا ہے :

"..... جس دل میں خدا کی محبت ہے دہ خواہ سی مذہب میں جس جیا شہیں ہے وہ جہتم میں نہیں جاسکتا......"

میں ہے یا نہیں ہے وہ جہنم میں نہیں جاسکتا......"

(یادگار آمحات میں ۲۸:

الله تعالی نجات آخرت کے لئے اسلام کو ضروری قرار دیتے ہوئے قر آن کریم میں بیاعلان فرماتے ہیں کہ:

" اليوم الخملت لكم ديناً" (المائدة عليكم نعمين و رضيت لكم الإسلام ديناً" (المائدة ٣٠) تومينت لكم الإسلام ديناً" (المائدة ٣٠) ترجمه :..... "آج كون تممار المائدة مين كومين في كامل كرديا ورمين في مين إبناانعام تمام كرديا ورمين في اسلام كو تممار و بين بين كر لمياد " (ترجمه حفرت تعانويًّ) " ومَن يُبتَغ غير الإسلام ديناً فكن يُقبَل مِنه وهو في الإسلام ديناً فكن يُقبَل مِنه وهو في الإسلام عيناً المائل دومر و دين كو ترجمه الله كرے كا تو دو الى سے مقبول نه موكا اوروه آخرت مين طلب كرے كا تو دو الى سے مقبول نه موكا اوروه آخرت مين طلب كرے كا تو دو الى سے مقبول نه موكا اوروه آخرت مين

محربید بخت ارشادات الہید اور نصوص قرآنید کو محکراتے ہوئے کہتاہے کہ فوزو فلاح آخرت کے لئے کلمہ اسلام کی ضرورت نہیں، کیونکہ اسلام کے بغیر بھی نجات ہوجائے گی، جاہے وہ کسی بھی ند ہب کا پیرو کار ہو بھر طیکہ اس کے دل میں محبت بووہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ العیاذ باللہ۔

### شر بعت محدى اور شر بعت احمدى:

گوہر شاہی آنخضرت علیہ کی نبوت و شریعت کا انکار کرتے ہوئے آیک نے دین، شریعت اور نئے قرآن کو متعارف کرا تاہے۔اسکی ابلیسی منطق ملاحظہ ہو:

"جولوگ با فی وقت رب کویاد کرتے ہیں، نماز بھی رب
کی یاد ہے ان کی انتخام بحد ہے۔ اور جولوگ اس کے ساتھ ساتھ ہر
وقت اللہ اللہ کرتے ہیں تو وہ حضور پاک علیقے کے قد موں میں
پنچ جاتے ہیں، جب وہ قد موں میں پنچ جاتے ہیں، اس سے پہلے
پہلے شریعت محمدی ہے ۔۔۔۔۔اس کے بعد پھر شریعت احمدی
شروع ہو جاتی ہے ۔۔۔۔۔اس کی جو نماز ہوتی ہے وہ روحانی نماز ہوتی
ہے ۔۔۔۔۔جب حضور پاک علیقے شب معراج میں گئے تو آپ علیقے
نے پہلے بیت المقدس میں سب نبیوں اور ولیوں کی روحوں کو نماز میں
بڑھائی تھی۔۔۔۔۔اوپر جاکر پھر کوئسی نماز ملی ؟ وہ اوپر جو نماز ملی وہ
نفسانی لوگوں کیلئے تھی اور وہ جو نماز بڑھاکر گئے تھے وہ بار پڑھاک لوگوں
گیلئے تھی،۔۔۔۔۔لیکن حضور پاک علیقے کے بیچے جو نماز پڑھتا ہے،

الله جواب دیتا ہے ..... لبیک عبری۔ بیہ ایک چھوٹی سی ولایت ہے، اس کے بعد پھر کیا ہو تاہے ....ایک مخلوق جس کا نام لطیفہ انی ہے، وہ قلب والی مخلوق حضور کے یاس پینی اور یہ انی سيدهاالله كي ذات كي طرف جاتا ہے ..... بيت المعمور سے آھے فرشتے بھی نہیں جاتے اور بہ بیت المعمور سے بھی آگے جلا جاتا ہے، جمال رب کی ذات ہے ظاہری جسم سے حضور باک علیہ ومال سنع اور ان مخلو قول کے ذریعے ولی اللہ ومال چنجے ہیں .... پھر ایک دوسرے کوبوے بارے دیکھتے ہیں، پھروہ جوائلہ کا نقشہ ہے وہ اس کے دل میں درج ہو جاتا ہے ، پھر اللہ تعالی فرما تا ہے اب توینیجے چلا جااب جو تخفے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے ، ولی اللہ کا مطلب ہے اللہ کو دیکھے اور اس سے باتیں کرے ، بہت سے ولی میں آکے رک جاتے ہیں ..... پھر کچھ خاص ولی ہوتے ہیں وہ اس سے آگے بھی جاتے ہیں، وہ جواس سے آگے بھی جاتے ہیں اس کے بارے میں حضور یاک علی نے فرمایا ہے وہ ایک تبیراعلم ہے ، پھروہ آگے جب جاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ ..... جالیس بارے ہیں، پھر جب دہ دلیوں سے آھے جاتا ہے پھر دہ دس یارے اس کو تکراتے ہیں....."

: (عواله آدُیو کیسٹ تقریر نشتر پارک کراچی ، جاری کردہ سر فروش پبلشر)

شرعی قوانین طریقت پرلا گونهیں ہوتے:

شریعت و طریقت اسلام کے دو شعبے ہیں مگریہ ملعون ان دونوں کو ایک

دوسرے سے متصادم باور کراکر انباع شریعت سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتا ہے ، لکھتا سے :

"جس طرح دنیادی قاعدے اور قوانین ہیں ،اسی طرح شریعت اور طریقت کے بھی اپنے اپنے قاعدے اور قانون ہیں، شریعت کے قاعدے قانون علائے دین سکھاتے ہیں جبکہ طریقت کے قاعدے قانون درویشوں سے سیکھے جاسکتے ہیں، خس طرح امریکہ کے قاعدے قانون ،پاکستان میں لاگو نہیں ہوتے اسی طرح پاکستانی قوانین امریکہ میں لاگو نہیں کئے جاسکتے، طریقت کے قاعدے قانون شریعت پر اور شریعت کے جاسکتے، طریقت کے قاعدے قانون شریعت پر اور شریعت کے قاعدے قانون شریعت پر اور شریعت کے قاعدے تانون شریعت بر اور شریعت ہو تانون طریقت ، حقیقت اور معرفت موجود ہے۔ جس سے ہمیں اختلاف ہے ...... " (حق کی آواز میں ۔)

## طريقت كي آژميں شريعت كا انكار:

یه ملعون دین و شریعت اور قر آن و سنت کا منکر ہے ، مگر چو نکه بر اور است دین و شریعت کا انکار کر تاہے ، دین و شریعت کا انکار کر تاہے ، چنانچہ وہ کل متاہے :

"آج کل اکثر علما کیے سلاسل و مرشدان لاحاصل طریقت و حقیقت اور معرفت کو مقام شریعت میں سمجھتے ہیں،

ليكن شريعت توسننا، سانا، بابت عالم غيب حوري، ملا كك وبهشت ونار ہے۔ ان کے اوپر ذکوۃ ڈھائی فیصد ہے، یہ دنیا دار نفسانی میں۔ نفس کو سدھارتے کے لئے سال میں ایک ماہ روزے رکھتے ہیں۔ان کا علم حدیث، فقہ، منطق، فلسفہ ہے۔جس میں ان کی عقل کواختیار ہے۔اس کی انتناعث و مباحثہ و مناظر ہ ہے جو مقام شر بھی ہوسکتا ہے۔لیکن طریقت والول کا مقام "وید" ہے ، بیان غیبی چیزوں کو دیکھتے ہیں اینے نفس کو مارنے کے لئے ریاضتیں، بھوک، بیاس کی تکالیف اکثر اٹھاتے رہتے ہیں۔ یہ تارک الدنیا کہلاتے ہیں۔ دنیا میں رہ کر بھی ہر نفسانی چیز سے تارک ہوتے ہیں۔ان کی زکوۃ ساڑھے ستانوے فیصد ہے۔اور ان کاعلم صرف عشق حقیقی ہے۔جو بحث و مناظرہ و فرقہ ہمدی سے دور ہے۔ان کی انتامجلس محدی ہے۔" (منار کانور عن : ۱۸۱۷)

## شريعت نهيں عشق كاراسته:

قر آن کریم میں محبت اللی کے دعویٰ کو اتباع نبوی کے ساتھ جوڑا گیاہے۔ مگر گوہر شاہی قر آن کریم سے اختلاف کرتے ہوئے اپنے نام نماد عشق اللی کو اتباع شریعت کاپابند نہیں سمجھتا۔ چنانچہ اس کی ملحدانہ سوچ ملاحظہ ہو:

"اکی امریکی خانون شاہ صاحب سے ملا قات کرنے آئی، وہ بھی روحانیت کی طالب تھی۔اس امریکی خانون کے ساتھ ایک پاکستانی جوڑا بھی تھا، پاکستانی جوڑے نے سرکار کو بتایا

کہ یہ امریکن خاتون آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر شاہ صاحب براہ راست اس خاتون سے مخاطب بهوسة اوريوجها تهيس كياجائي .....؟ صرف اسلام ياخدا؟ اس الكريز خاتون نے برجسته كها....خدا.... شاه صاحب نے كها . ٹھیک ہے ہم تنہیں خداکاراستہ ہتاتے ہیں ، خدا کی طرف دوراستے جاتے ہیں ایک راستہ دین سے ہو کر جاتا ہے اور دوسر اراستہ عشق و محبت کار استہے۔وہ امریکی خاتون ہوی توجہ سے سر کارکی ہاتیں سن رہی تھی۔سر کارنے فرمایادین کے ذریعے جوراستہ جاتا ہےوہ اس طرح ہے ہے جس طرح کوئی گاڑی شہر سے ہو کر گزرے ، شهرے گزرنے کی وجہ ہے اس پر بہت سے قوانین لا گو ہو جاتے ن بیں۔ راستے میں سکنل بھی آتے ہیں اور اساب بھی آتے رہے میں، ٹریفک کی بوری یابندی کرٹی پر تی ہے اور گاڑی بھی ایک سلیقے سے چلانی پڑتی ہے۔ خدا کی طرف دوسر اجانے والاراستہ عشق و محبت کاراستہ ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کوئی گاڑی شہر میں داخل ہوئے بغیر ہی اپنی منزل کی طرف رواں دوان ہو،اس پر شہر کے قوانین بھی لا کو نہیں ہوتے اور وہ شہر کے قوانین برعمل کئے بغیر ہی اپنی منزل کی طرف گامزن رہتی ہے، ایسے راستہ کو بائی پاس (سالنامه گوہر ۱۹۹۲/۹۷ ص : ۷)

## شريعت وطريقت لازم وملزوم:

وروغ گوراحافظ نہ باشد کے مصداق گوہر شاہی اینے خود ساخت کافرانہ

فلفه: "شرعی قوانین طریقت پر لاگو نہیں ہوتے" کو بھول کر کتا ہے کہ شریعت و طریقت لازم ملزوم ہیں۔اسکی تضاد بیانی ملاحظہ ہو، لکھتا ہے:

"شریعت و طریقت لازم و ملزوم ہیں ۔جو مسالک دونوں پر دھیان دیتے ہیں دہ بہت جلد اپنی منزل پالیتے ہیں۔ صرف ذکر کرنے والے ذاکر ہی کملائیں کے اور صرف نماز پر صنے والے نمازی کملاتے ہیں۔ رب تک پہنچنے کے لئے دونوں پر صنے والے نمازی کملاتے ہیں۔ رب تک پہنچنے کے لئے دونوں چیزیں لازمی ہیں۔"

#### نمازروزه میں روحانیت نہیں:

گوہرشاہی کے نزدیک نمازروزہ اور جج وز کوۃ میں روحانیت نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ اگر ان ارکان اسلام میں روحانیت نہیں، توکیاروحانیت نشہ بازی اور نامحر مول سے اختلاط میں ہے؟ گوہرشاہی نمازروزہ اور جج وز کوۃ کی روحانیت کا انکار کرتے ہوئے کھتا ہے :

"نماز ،روزه، جج، ذكوة عبادات بي روحانيت منيسر روحانيت كا تعلق دل كى نك كك ك ذريع الله الله كرنا كي ، جس ك ذريع النه الله كرنا كي ، جس ك ذريع النهان مي نور بيدا بهو تا به اوراس نور ك ذريع انسان مي موجود ديكر مخلو قات بهى بيدار بهوكر الله الله كر في الله جاتى بين، روز م راكمة الله كر في جاتى بين، روز م ركمتى كر في جاتى بين، وير به نمازين پراهتى بين، روز م ركمتى بين ال عالم على قيامت تك جارى د بتا ہے۔ "

(حق کی آواز من : ۳)

## · گوہر شاہی اور تحریف قر آن :

محوہر شاہی ملعون کی دست بر دیے کوئی شی محفوظ نہیں، حتی کہ اس ملعون نے قر آن بھی اپنی مرضی سے بناناشر دع کر دیا، چنانچہ وہ کہتا ہے:

"قرآن مجید میں باربار آیاہے:"دع هنک و تعال ."
( یعنی نفس کو چھوڑ اور چلا آ ۔ )

(بينار ونور ص: ٢٩، طبع اول ٢٠١١ه)

قرآن مجیدی حفاظت کاذمہ خوداللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اور جس طرح چودہ سو سال پہلے آنخضرت علیہ پر نازل ہوا تھابغیر کسی ذیرو زیر اور نقط کی تبدیلی کے ٹھیک اسی طرح اب تک محفوظ ہے۔ آج تک کسی طالع آزما کو اس میں ذرہ ہمر تبدیلی یا تحریف کی جرائت نہیں ہوئی تھی، مگر اس دریدہ وہ بن نے اس کو بھی اپنی تحریف کا نشانہ بنایا اور اس طبع زاد جملہ کو قرآن کا نام دے کر اپنے کفر وار تداد پر مہر تقید بی شبت کر دی، اسی طرح اپنی دوسری تصنیف "تحفیۃ الجالس" میں کہتا ہے :

" پہلے اعمال ہیں پھر اس کے بعد ایمان ہے۔ اعمال اور چیز ہیں ، ایمان اور چیز ہے۔" (تحفة الجالس دوم، مس: ۲۴)

میہ بھی اس کی کھلی تحریف ہے کیونکہ قرآن مجید میں ایمان مقدم ہے اس کے بعد اعمال ہیں چنانچہ ارشاد اللی ہے: "ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات" یعنی پہلے ایمان ہے، اس کے بعد اعمال ہیں۔ ای طرح آنخضرت علیہ اور تمام انبیا "کرام نے سب سے پہلے ایمان کی وعوت دی ، اس کے بعد اعمال کی طرف متوجہ فرمایا۔ گراس ملحد ومر تدکا کیا ہے جو آن و سنت اور تغلیمات اسلام کے خلاف ہو۔

### قر آن کے دس پارے اور ہیں:

گوہر شاہی کے نزدیک آنخضرت علیہ کالایا ہوا تمیں پاروں والا قر آن اصلی قر آن نہیں، بلحہ اس کے دس پارے اور ہیں جواس کے دل کو لگتے ہیں، چنانچہ وہ کہتا

"بی قرآن پاک عوام الناس کے لئے ہے۔ جس طرح
اکی علم عوام کے لئے جبکہ دوسر اعلم خواص کے لئے جو سینہ به
سینہ عطا ہوا۔ اس طرح قرآن پاک کے دس پارے اور ہیں، جب
ہم نے اللہ کو پانے کی غرض سے لعل باغ سمون شریف میں ذکرو
گکر تلاوت، عبادت و ریاضت اور مجا ہدات کئے تو ہم پر باطنی راز
منکشف ہونا شروع ہو گئے۔ باطنی مخلو قات ہمارے سامنے آگئیں
گھروہ دس یارے بھی سامنے آگئے۔ " (حق کی آواز می :۵۲)

## ظاهر ی اور باطنی قرآن میں تضاد:

نہ صرف ہے کہ دہ موجودہ قرآن کونا قص کہتا ہے باتحہ وہ یہاں تک دریدہ دہ بنی کرتا ہے کہ موجودہ ظاہری قرآن نعوذ باللہ گوہر شاہی کی ٹیکسال میں گھڑے ہوئے خانہ زاد باطنی قرآن سے متصادم ہے اور مسلمانوں کے ظاہری اور گوہر شاہی کے باطنی قرآن میں تصادم ہے اور مسلمانوں کے ظاہری اور گوہر شاہی کے باطنی قرآن میں تصادم ہے دہ کہتا ہے :

" چرب قر آن مجید کھ اور۔وہ پارے کھ اور۔ یہ کھ اور۔ یہ کھ اور میں ہتا تا ہے۔ وہ کھ اور متا تا ہے۔ قر آن پاک چالیس پارے تھے، تمیں ظاہری، دس باطنی، ظاہری قر آن عوام کے لئے ،باطنی قر آن

#### خواص سے لئے۔"

#### (حواله آؤیو کیسٹ خصوصی خطاب نشتریارک کراچی)

ای طرح موہر شاہی ندکورہ بالا کتاب "حق کی آواز" جو اس کے "روحانی فرمودات" کامجموعہ ہے صفحہ ۵۴ پر کتاہے کہ:

"سب جانتے ہیں کہ قرآن یاک کے تمیں یارے بین ..... قرآن یاک جو که تمیں یارول پر مشمل ہے بیہ ناسوت والول کے لئے ہے، اس لئے اس میں نفول کا ذکر ہے۔ اینے · نغیوں کو یاک کرو..... اس طرح سینے کی یا نچوں ولا بیتیں جو کہ آوهی آوهی ولیول کے لئے تھیں، وس حصول میں تقسیم موسمئیں۔ تمیں جھے ظاہری قرآن اور دس جھے باطنی قرآن کی صورت میں۔ ظاہری قرآن عوام کے لئے اور باطنی قرآن خواص کے لئے .... للذا تیس بارے ظاہری قرآن باک کے ۔ دس یارے باطنی ،کل ملاکر اس طرح چالیس یارے ہوئے۔ حضوریاک علی کے زبان مبارک سے جو کلام ظاہر ہواوہ قرآن یاک بن گیااور تمیں یاروں کی شکل میں موجود ہے، کیکن جو کلام ظاہر نہیں ہوا اور صرف حضوریاک علیہ کے سینے مبارک میں رہ کیاوہ علم، علم باطنی لیعنی باقی دس یارے ہیں۔ جو کہ باطن میں اوليا الله كوسلے جوو قباً فو قبا تھوڑ ارتھوڑ اراز كھولتے رہے .....وس بارے فقر میں جلنے والوں کے لئے ،اور تمیں بارے شریعت میں چلنے والوں کے لئے ہیں۔ جو ولی باطن میں ترقی کر جاتے ہیں ان

کوان کاعلم عطا ہو تاہے، پھر جو دیدار اللی تک پہنچ جاتے ہیں ان کو سارا علم عطا ہو تاہے۔ ان باطنی دس پاروں کے علم میں ہی پانچ ولیوں کے جی ، اور پانچ نبیوں کے ہیں۔ ساری دنیا کا محور جالیس کے ہیں۔ ساری دنیا کا محور جالیس کے اوپر ہے۔ چلہ بھی جالیس کا ہو تاہے۔" (حق کی آواز مس: ۵۴)

#### الله كاذكروفت كاضياع ہے:

"یہ قرآن مجید فرما تا ہے اشحے بیٹھے لیٹنے میراذ کر کرو۔ وہ پارے کہتے ہیں ابنادفت ضائع نہ کر ، اسی کو دیکھ لینااس کی یاد آئے تو۔" (حوالہ آؤیو کیسٹ خصوصی خطاب نشتریارک کراچی)

## نمازیره هناگناه ہے:

"بية قرآن مجيد فرماتا ہے نماذ يراه ورنه كنگار ہوجائے گا،وه كتے بيں اگر تونے نماذ پر هى تو كنگار ہوجائے گا....انهول ئے درس پارے) كماكہ جب نماذ كاوقت آئے توبس اى كود كيم في حل كارد سيال) كماكہ جب نماذ كاوقت آئے توبس اى كود كيم في نماذ ہے ۔.....

# كهانے پينے سے روزو نہيں ٹو ثا:

" پھر اس قر آن نے کہاؤر ابھی پانی پیئے گا تو تیراروزہ

ٹوٹ جائے گا،اس نے (دِس پارے) کمادن رات کھا تا پیتارہ تیرا روزہ نہیں ٹوٹے گا....."

# توکعبہ کی طرف نہ جاکعبہ تیری طرف آئے:

### نر کوة ساڑھے ستانوے فیصد ہے:

"بية قرآن كمتاب كدن كوة دے۔ دُهائى پر سينٹ زكوة دے، دُهائى پر سينٹ زكوة دے، وه كمتا ہے دُهائى پر سينٹ پاس ركھ ساڑھے ستانوے برسينٹ زكوة دے۔"

(حوالة بالا)

# حضرات انبيام كرام كي توبين:

امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ پوری کا تنات کے اولیا مانظاب، ابدال اور

محابہ و تابعین مل کر بھی کسی نبی کی شان کا مقابلہ نبیں کر سکتے۔ مگریہ ملعون کتا ہے کہ ولی نبی سے افضل ہے ، بلحہ اس کا نعم البدل ہے۔ کو ہر شاہی کی تو ہین انبیا کا ایک نمونہ ملاحظہ ہو:

"حصرت موسی علیه انسلام کاکوه طور پررب ذوالجلال علیه انسلام کاکوه طور پررب ذوالجلال یه معلی شرک تھا؟ جبکه ولی نبی کانغم البدل ہے، عالا نکه قدرت نے سحر والوں کو بھی اتنی طاقتیں مخشیں ......"

طالا نکه قدرت نے سحر والوں کو بھی اتنی طاقتیں مخشیں ......"

# حضرت آدم کی شان میں گستاخی:

حضرات انبیا گرام معصوم ہوتے ہیں، گریہ ملعون، نعوذباللہ، حضرت آدم علیہ السلام کو "شرارت نفس سے مغلوب" اور "خناس" کو کھا جانے کی تہمت لگاتا ہے، ملاحظہ ہو:

"جب آدم علیہ السلام اس نفس کی شرارت سے زمین پر بھینے گئے تو توبہ تائب میں لگ گئے ، البیس نے دیکھا کہ آپ کا نفس کمزور ہورہاہے اس کی مدد کے لئے خناس کو آپ کے جسم میں داخل کرنا چاہا۔ ایک دن جب آدم علیہ السلام موجود نہیں سے ابلیس ایک چھوٹا سامچہ لے کرمائی حوا کے پاس آیا اور کما کہ میر ایچہ امائت ہے ، میں دائیس پر اسے لے جاؤں گا، استے میں آدم علیہ السلام آئے اور چہ دیکھا، مائی حواصا حبہ سے یو چھا، سخت غصے علیہ السلام آئے اور چہ دیکھا، مائی حواصا حبہ سے یو چھا، سخت غصے علیہ السلام آئے اور چہ دیکھا، مائی حواصا حبہ سے یو چھا، سخت غصے علیہ السلام آئے اور چہ دیکھا، مائی حواصا حبہ سے یو چھا، سخت غصے

ہوئے کہ دشمن کاچہ کیوں بھایا، آپ نے اس بچے کو مار کر ذہین میں و فادیا۔ دوسر نے دن پھر آپ کی غیر موجود گی ہیں آدھمکا، پچے کو نہا کر خناس، خناس کی آواز دی وہ زمین سے حاضر حاضر کہ کر نکل آیا، البیس اسے وہیں چھوڑ کر پھر چلا گیا، اب کی دفعہ آدم علیہ السلام نے اس کے چار کلارے کئے چاروں پہاڑوں پر دور دور پچینک دیئے۔ حتی کہ البیس نے آ کر پھر آواز دی خناس پھر حاضر ہو گیا۔ اس بار آدم علیہ السلام کو سخت غصہ آیااور کوئی ماشر ہو گیا۔ اب البیس آپ کی موجود گی میں آیا، آواز دی تو آدم علیہ السلام کے دل کے قریب سے بی حاضر کی کاجواب آیا۔ البیس نے آریں مطلب تھا۔ السلام کے دل کے قریب سے بی حاضر کی کاجواب آیا۔ البیس نے کہ البیس نے کہ البیس نے کہ کہ البیس نے مطلب تھا۔ "

(بینار هٔ نور ، ص : ۱۱،۲۱ ـ طبع اول)

# حضرت آدم مکی تو بین :

> "جب آپ (آدم) یمال پنچ تو ..... آپ کوایک دن عرش کرس کا کشف ہواجس پر لاالہ الااللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا..... آپ نے جب اسم محمد ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لکھا دیکھا تو خیال ہوا کہ یہ محمد کون ہیں ؟جواب آیا تمہاری اولاد میں ہو تھے ،

نفس نے اکسایا کہ تیری اوااد میں سے ہوکر تجھ سے بوط جائیں گے؟ بانصافی ہے؟ اس خیال کے بعد آپ کودوبارہ سزادی گئی۔ ( نعوذباللہ سناقل) ۔"

(روشناس ص: ۹۔ مینار مُنور، ص: ۱۱۔ طبع اول)

حضرت آدم على توبين كى ايك مثال :

نعوذ بالله حضرت آدم عليه السلام پر شيطان نے تھوكا، اور شيطانی تھوكككا جر تؤمه ان كے جسم ميں چلاگيا، جب ہى ان ميں شرارت نفس آئى اور وہ شيطان كے آله كاريخ، چنانچه كمتاہے:

"جب حفرت آدم علیہ السلام کاجستہ (بت) بنایا گیا تو شیطان نے نفرت سے تھوکا جو ناف کے مقام پر پڑا، اور اس تھوک سے ایک جر ثومہ (نفس) اندر داخل ہوا۔ جو بعد میں شیطان کا آلۂ کار بنااور آدم علیہ السلام نفس کی شرارت سے اپنی وراثت یعنی بہشت سے نکال کر عالم ناسوت میں چھنکے گئے۔"
وراثت یعنی بہشت سے نکال کر عالم ناسوت میں چھنکے گئے۔"

## حضرت موسیٰ کی توہین :

آنخضرت علی کا ارشاد ہے: "مررت بموسی و هو قائم یصلی فی قبره": صحیح مسلم ج۲، ص: ۲۱۸ ـ (میں معراج کی رات حضرت موکی علیه السلام کی

قبر کے پاس سے گزرا تو آپ اپنی قبر میں کھڑے نماز تلذذ ادا فرمادہ عضے۔) مگر صحوبہ شاہی ملعون کہتاہے :

"بیت المقدس سے دو میل دور موسیٰ علیہ السلام کا مزارہے، یمبودی مر داور عور تیں وہاں شراب نوشی کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ مزار فحاشی کا اڈا بن گیا۔ جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے لطائف وہ جگہ چھوڑ گئے اور مزار خالی بت خانہ رہ گیا ۔ بست کے لطائف وہ جگہ چھوڑ گئے اور مزار خالی بت خانہ رہ گیا ۔ بست کے ساتہ وہ جگہ جھوڑ گئے اور مزار خالی بت خانہ رہ گیا ۔ بست کے ساتہ دہ گیا ہے۔ "

دیکھاآپ نے ؟ اس جاہل مطلق اور شیطان و مکار کی دستبرو سے حضرات انبیا کی مقدس شخصیات بھی محفوظ نہیں۔

### حضر ات انبيا مواوليا مکی تو بين:

اپی بے حیائی ، بے شری، حرام خوری اور نشہ بازی کے جواز کے لئے حصر ات انبیا " اور اولیا "کی تو بین و تذلیل ،اور ان پر جھوٹی تہمت باندھنے سے بھی مہیں چوکتا، چنانچہ لکھتا ہے :

"....رات کو بھٹ شاہ والے آئے تھے اور تمہیں بھنگ بلاکر چلے گئے ، تم نے ذا کقہ تو چکھ لیا ہوگا، بھی ہے شراب طہورا۔ مستانی نے کما بھٹ شاہ والے مجھے تھم دے گئے ہیں ،اس

كوروزاندايك گلاس الايخى ڈال كريلاياكرو۔ ميں سوچ رہاتھا پيؤل یانہ پیپول ؟ کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تھا، کیونکہ کچھ بزرگوں کے حالات كتابول ميں يرصے تھے كه وه ولايت كے باوجود كئى بدعتوں میں مبتلا تھے ، جیسے سمن سر کار کا بھنگ بینا، لال شاہ کا نسوار اور جرس پینا، سداسهاگن کا عور تول سالباس پبننااور نمازنه پرهنا، امیر کلال کاکبڈی کھیلنا، سید خزاری کاکتوں کے ساتھ شکار کرنا، خعنر عليه السلام كاليح كو تعتل كرنا، قلندر ياك كانمازنه يراهنا، دار هی چھوٹی اور مو تچھیں بری رکھنا ، حتیٰ کہ رقص کرنا، رابعہ بھری کا طوا کفیہ بن کر ہیڑھ جاتا، شاہ عبد العزیز کے زمانہ میں ا ك وليه كانتك تن كلومنا، ليكن سخى سلطان بابون فرمايا تهاكه بدعتی فقیر دوزخ کے کتے ہیں، لیکن یہ بھی کماتھا بامر تبہ تصدیق اور نقالیہ زندیق ہے .... آخریمی فیصلہ کیا کہ تھوڑا سا چکھ لیتے (روحانی سفر ،ص :۳۷)

#### آنخضرت علی مرح اولیار بھی معراج پر جاتے ہیں:

حفرات انبیا کرام میں ہے آنخضرت علیہ کا بناس جم عضری کے ساتھ معراج پر جانا ایک عظیم معجزہ ہے، مگریہ ملعون اسکی اہمیت کم کرنے کے لئے کہنا ہے کہ انبیا کے علادہ حضرات اولیا معمراج پر جاتے ہیں، چنانچہ لکھتاہے:

"بہ چیز بیت المعمور سے بھی آگے نکل گئی وہال پہنچ گئی جمال رب کی ذات ہے، جمال حضور باک علیقی شب معراج کو مجمال رب کی ذات ہے، جمال حضور باک علیقی شب معراج کو اپنے ظاہری جسم کے ساتھ پہنچ اور اللہ کے ولی حضور کے صد قے روحانیت اور (اپنے اندر چھبی ہوئی چیز ول) کے ذریعے وہاں پہنچ ہیں۔"

(تختہ الجالس، من : ۲۹)

### بيت الله كي توبين:

گوہر شاہی نہیں جاہتا کہ مسلمان بیت اللہ کے جج کے لئے جائیں، بلحہ وہ اس کی بتلائی ہوئی" روحانیت"اور اس کے نام نماد ذکر کی بھول بھلیوں میں الجھے رہیں، اس لئے وہ اپنے مریدین کو ایک خاص انداز سے بیت اللہ سے متنفر، اور اپنی ذات کے لئے سجدہ کا جواز تلاش کرتے ہوئے لکھتا ہے:

"" مجدوالف الني نے ويكھاكه باطنى مخلوق جنات وغيره النيس سجده كررہ ہيں۔ پريشان ہوئے كه انسان كو سجده جائز ہى سبيس سجده توالله كو ہو تا ہے۔ غيب سے آواز آئى سجده منہيں سيده تمهارے دل ميں جو خانه كعبہ بس گيا ہے اسے سجده كررہ ہيں۔ وہ خانه كعبہ جس كى بنياد حضرت ايرا ہيم " نے ركى۔ يہ خانه كعبہ جو دل ميں بس جا تا ہے اس كى بنياد خود الله تعالى ركى۔ يہ خانه كعبہ جو دل ميں بس جا تا ہے اس كى بنياد خود الله تعالى ركھتا ہے۔ اس لئے اس خانه كعبہ كو اس خانه كعبہ سے فضيلت ركھتا ہے۔ اس لئے اس خانه كعبہ كو اس خانه كعبہ سے فضيلت ركھتا ہے۔ اس لئے اس خانه كعبہ كو اس خانه كعبہ سے فضيلت (تخت الجائس من ١٣٠)

#### بيت الله مين ايك لا كه نماز كاثواب مرحاجي كونهين ملتا:

گوہر شاہی کی مسلمانوں کو بیت اللہ سے متنفر کرنے کی ایک اور محونڈی ترکیب ملاحظہ ہو:

> "عموماً بيربات عام ہے كه خانه كعبه ميں نماز ير هو توايك لا كه كنا تواب اور مسجد نبوى مين نماز اداكرو توپيجاس بزار نمازول کا ثواب حاصل ہو تا ہے لیکن عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ہر سال لا کھول لوگ حج کے دوران بے تحاشا نمازیں مکہ شریف اور مدیبنہ شریف میں ادا کرتے ہیں، اس طرح وہ کروڑوں نمازوں کے تواب کے حق دار ہیں ....اس باہت حقیقت کچھ اور ہے ایک ایک لا کھ اور پیجاس ہزار گنا ثواب اصل میں ان نمازیوں کو حاصل ہو تا ہے ، جن کے دل بر خانہ کعبہ اور روضہ رسول الله عليہ نقش ہو جاتا ہے ، جن کے دل پر خانہ کعبہ بس گیاوہ کمیں بھی نماز ادا كرے لاكھ محنا ثواب حاصل ہوگا۔ اسى طرح جس كے دل ير روضہ رسول علیہ نقش ہے وہ جہاں بھی نمازیں ادا کریں بچاس ہرار گنا تواب کے حقدار ہول گے۔ یہ تواب مؤمنین کے لئے ہےنہ کہ عام حاجی کے لئے ،اس غلط فنمی کی بنائر تمام حاجی اینے آپ کو کروڑوں کے ٹواب کاحق دار جانتے ہیں۔"

(تخفة المجالس ص :۷۲ر۷۳)

### گو ہر شاہی کا ہادی بیشاب میں:

"جادو وہ جوسر چڑھ کر ہولے" کے مصداق امریکی ایجنٹ کو ہر شاہی کے منہ سے غیر اختیاری طور پر سے نکل ہی گیا،اس کا سے ملاحظہ ہو:

"ایک دن پھریلی جگہ پیشاب کررہاتھا، پیشاب کاپائی پشتا پھر دل پر جمع ہو گیا،اوروبیا،ی سابیہ مجھے پیشاب کے پائی میں ہنستا ہوا نظر آیا۔ جس سائے سے مجھے ہدایت ملی تھی۔" ہوا نظر آیا۔ جس سائے سے مجھے ہدایت ملی تھی۔"

#### مرزائیت کے اثرات :

گوہر شاہی پربارہ سالہ مر ذائیت کے انرات نے اپناکام دکھایا،اور وہ ہمیشہ کے لئے اس راہ کے راہی ہوگئے،اور انہوں نے مر زاجی کے مشن کو لے کر امت کی گمر اہی کابیرا اٹھالیا، ملاحظہ ہوا سکااعتراف:

" بیس سال کی عمر سے بتیس سال کی عمر تک اس گدھے کا اثر رہا۔ نماز وغیرہ سب ختم ہوگئی، جمعہ کی نماز بھی اوانہ ہوستی۔ بیرول فقیرول اور عالموں سے چڑ ہوگئی۔ اور اکثر محفلوں میں ان پر طنز کرتا ..... فالتو وقت سینماؤں اور تھیڑ میں گزارتا، روپیہ اکٹھا کرنے کے لئے، حلال وحرام کی تمیز بھی جاتی رہی۔ کاروبار میں بے ایمانی، فراؤ اور جھوٹ شعارین گیا، یمی سجھئے کہ

نفس امارہ کی قید میں زندگی کٹنے لگی۔ سوسائیٹیوں کی وجہ سے مرزائیت .....کااثر ہو گیا۔" (روحانی سفر ص:۸)

#### شيطان كااثر:

محوہر شاہی خود فرماتے ہیں کہ جس کا پیرنہ ہواس کا پیر شیطان ہو تاہے۔اور یہ بھی گو ہر شاہی نے لکھا ہے کہ میر اکوئی پیر نہیں ہے۔ووسرے لفظول میں شیطان اس کا پیر ہے اس لئے شیطان پیر کے اپنے مرید پر اٹرات کا ظاہر ہونا فطری عمل اور پیری مریدی کالازمی نتیجہ تھا، ملاً حظہ ہو:

" ساری کا ایک دفعہ شیطان سے ہماری گفتگو ہوئی۔
اس نے کہا کہ میں بھی جو پچھ کر تا ہوں یہ سب اس کی خدا کی ملی بھعت ہے اور میں جو پچھ بھی کر تا ہوں یہ سب اس کی مرضی سے ہی کر تا ہوں، پھر اس نے کہا کہ اصل میں خدا کی بے باہر حت کی دجہ سے سارے فرشتے ، حوریں اور سب مخلوق خدا ہے ہوئے سے بے خوف ہو گئے تھے ، پھر خدا نے جھے سے کہا کہ اب معاملہ خراب ہوگیا ہے اب اسے در ست کرنا چاہئے ،اس کے بعد ہی میں نے آدم کو سجدے سے انکار کیا اور اس کو جنت سے باہر میں فرار دیا گیا ، فرشتوں اور دوسری کا کھوائے۔ اس طرح جھے لعین قرار دیا گیا ، فرشتوں اور دوسری کا کھونے نے اور اس کی جو اس کی جو کھونے کہا کہ اس کے بعد ہی میں نے آدم کو سجدے سے انکار کیا اور اس کو جنت سے باہر میں نے آدم کو سجدے دیں خرار دیا گیا ، فرشتوں اور دوسری کا کھونے نے جب دیکھا کہ خدا کے اس قدر نزد یک رہنے اور اس کی

عبادت کرنے والا بھی خدا کے غضب میں آگیا توان میں پھر سے خداکا خوف آگیا۔ یہ سب میں نے اس کے علم سے کیا تم بی ہتاؤ خداک مرضی کے خلاف کوئی کچھ کرسکتا ہے ؟ ۔۔۔۔۔ اس کی دلیلیں سن کریے اثر ہواکہ ہم نے درود کی محفل میں اعوذ باللہ پڑھنا چھوڑ دیا کہ جب یہ سب بچھ اس کی مرضی سے ہوا تو یہ پڑھنا چھوڑ دیا کہ جب یہ سب بچھ اس کی مرضی سے ہوا تو یہ پڑھنا چا

#### شیطان کی تعریف اور انسانوں کی مذمت:

دنیاکااصول ہے کہ اپنے محسن کی تعریف و توصیف کی جاتی ہے۔ چو نکہ پیر محسن کی تعریف کی جاتی ہے۔ چو نکہ پیر محسن کی تحریف شیطانی نوازشات کا نتیجہ ہے ، اس لئے اس کا شیطان کی تعریف کرنا دراصل محسن کی احسان شناسی کے زمرے میں آتا ہے ، ملاحظہ ہو گوہر شاہی کی جانب سے شیطان کی مدح سرائی :

"..... شیطان کی ایک خونی ہے ہے کہ وہ لوگوں کو گناہ میں ایک خونی ہے ہے کہ وہ لوگوں کو گناہ میں ایک خونی ہے ہے کہ وہ لوگوں کو گناہ میں ایک ایک خونی ہوتا، اس کا تجربہ ہمیں اس طرح ہواکہ دوران ریاضت ایک دن لعل باغ میں چندلوگ آئے آپس میں کہنے لگے پہلے دربار کی زیارت کر آئیں پھر مستانی کے یاس چلیں گے ۔ استے میں شیطان ان کے سامنے آ گیا اور باتھ ہے ان کی طرف اشارہ کیا، وہ ان لوگوں کو نظر نہیں آرہا

تفا، لیکن ہم سب دیکھ رہے تھے، وہ سب لوگ ایک دم متانی کی جمو نیر دی میں چلے گئے ، وہاں انہوں نے چرس سلگائی اور پھر اسی میں لگ گئے۔ جیسے ہی وہ چرس پینے لگے شیطان اٹھ کے جانے لگا، ہم نے اس سے کما کہ ان کولگادیا، اب تو کمال جاتا ہے ؟ تو بھی بیٹھ ان کے ساتھ ، اس نے جواب دیا کہ مجھے چرس کی ہو سے نظرت ہے۔ بیہ کمہ کروہ چلاگیا۔"

زیادگار کیات میں انہ کرہ کروہ چلاگیا۔"

(یادگار کیات میں : س)

## داخلی امتی کوبهشت میں سزاملے گی:

سے ہر شاہی کو یقین ہے کہ وہ جنت میں نہیں جاسکے گا، اس لئے وہ لوگوں کو جنت میں نہیں جاسکے گا، اس لئے وہ لوگوں کو جنت سے متنفر کرنے کے لئے وہاں بھی سزا اور تکلیف کاخوف دلا تاہے اس لئے وہ کہتا

''اگر امتی ہو تا تو حضور پاک کی شفاعت سے محروم نہ ہو تا کہ آپ کے اصلی یاداخلی امتی بھی دوزخ میں نہ جائیں ہو تا کہ آپ کے اصلی یاداخلی امتی بھی دوزخ میں نہ جائیں گئے ،اگر ان کوسز ابھی ملے گی تو بہشت میں ہی ملے گی ....."

( مینار وُنور ص : ۵۹ )

#### ناياك اشيا كور موسيقى:

گوہر شاہی کا حرام کو حلال ، ناپاک کو پاک اور مصر کو مفید جنلانے کا د جالی

فليفيه ملاحظه ببون

"ناپاک اور حرام چیزوں کے بارے میں بتاتے ہوئے فرمایا: جواندر سے پاک ہے اسے حرام چیزیں کھانے سے نقصان ہوگا۔ لیکن جو لوگ پہلے سے ناپاک ہیں اکو حرام، کھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک اور شخص نے پوچھا کہ پچھ لوگ موسیقی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ سرکار نے فرمایا: جو چیز بھی خدا کی طرف سے مزادے اسے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر موسیقی یار قص سے ذکر میں سرور آتا ہے اور خدا کی محبت بو ھتی ہے تواس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر یہ بات نہیں تو موسیقی سنامناسب نہیں۔ "ریادگار لھات ص: اگر یہ بات نہیں تو موسیقی سنامناسب نہیں۔" (یادگار لھات ص: اس)

#### ڈانس کرنااور چرس بلانا جائزے:

یہ ملعون اپنے د جالی فتنہ کے زور پر ہر بے حیائی کو سند جواز مہیا کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ ڈانس اور چرس کو سند جواز مہیا کرتے ہوئے لکھتا ہے :

"نیز اللہ اللہ کرنے کے لئے ڈانس کرنا جائز ہے۔ اور اللہ اللہ کرانے کے لئے چس پلانا جائز ہے۔"(ملخصاً)
اللہ اللہ کرانے کے لئے چس پلانا جائز ہے۔"(ملخصاً)
(یادگار لمحات ص: ١٩)

#### شر اب بیو اور جہنم میں نہیں جاؤگے:

"یادگار لمحات" کے صفحہ نمبر ۹ ر ۱۰ پر لکھاہے کہ: "حضرت الد ہر رہ ہ"کے اس قول کی کہ مجھے حضور علی ہے دوعلم عطا ہوئے۔ ایک حمہیں بتادیا، دو سر ابتادوں تو تقل کی کہ مجھے حضور علی ہے دوعلم عطا ہوئے۔ ایک حمہیں بتادیا، دو سر ابتادوں تو تم مجھے قبل کر دو۔ "اس کی تشر تے کرتے ہوئے گوہر شاہی نے کہاہے کہ:
"وہ دوسر اعلم یہ ہے کہ شر اب ہیو جہنم میں نہیں جاؤگے۔ اور بغیر کلمہ پڑھے اللہ تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ "
(یادگار لمحات ص: ۱۹۷۹)

#### منكرونكير گرفتار:

ذات اللی، حضر ات انبیا گرام اور ملا نکه عظام بین سے کوئی بھی اس ملعون کی گتاخی کرتے کی گتاخی کرتے کی گتاخی کرتے ہوئے، اعجاز غوثیہ نامی کتاب کے حوالہ سے لکھتاہے:

"قبر میں شخ عبد القادر جیلانی " کے پاس منکر کئیر آئے، تو آپ نے الن دونوں کے ہاتھ مضبوط پکڑ لئے اور کہا پہلے میراایک سوال تم ہے کہ تم نے خدا کے حضور یہ کیوں میراایک سوال تم ہے کہ تم نے خدا کے حضور یہ کیوں کہا: "اتجعل فیھا من یفسد فیھا؟" (فرشتوں نے کہا اے رب : تواس کونائب بناناچا ہتا ہے جو زمین میں خرابیاں کرے گااور کشت وخون کرے گا ور بند دو گے تب تک کشت وخون کرے گا) جب تک تم اس کا جواب نہ دو گے تب تک میں تمهارے سوال کا جواب نہ دول گا۔ اور جب تک تم جواب نہ میں تمہارے سوال کا جواب نہ دول گا۔ اور جب تک تم جواب نہ

وو کے تب تک میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر منکر تکیر کے چھکے چھود ٹ گئے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے ایک کو چھوڑ تا ہوں کہ وہ جا کر فرشتوں کے گروہ سے پوچھ کر آئے ..... خدانے فرمایا: خطا مہاف کراؤ، ورندرہائی نہ ہوگی، الغرض تمام فرشتے حاضر ہوکر اپنی تنقیم کے عذر خواہ ہوئے۔"

(تخذة الجالس ص: ١٠٠٠ أكتوبر ١٩٩٦ء)

کیبی دریدہ دہن ہے؟ نامعلوم کن کے اشاروں پریہ سب پچھ ہورہاہے؟

کہ نعوذبار کئی دخرت پیران پیر جیسی شخصیت اللہ کے نظام میں خلل ڈالے ؟ اور اللہ کے بھے ہمرے کے منکر کئیر کو گر فار کریں ؟ اور اللہ تعالیٰ بھی اس پر بے ہس ہو جا ہیں ، اور فرماویں کر ہعافی ما نگو ورنہ خیر نہیں۔ ذراغور فرمایا جائے کہ ایک لاکھ چوہیس ہزار نبیوں میر ہے کسی کویہ سوال کیوں نہ سوجھا؟ پھر آگر ہالفر ض ایسا ہوا بھی تو چشم بد دور پوری امری ہے کسی کویہ سوال کیوں نہ سوجھا؟ پھر آگر ہالفر ض ایسا ہوا بھی تو چشم بد دور پوری امری ہے کا کارین میں سے کسی پریہ راز منکشف نہ ہوا۔ آگر ہوا بھی تو وہ اس د جال و کذاب اور ملدن پر ؟ سجانک ھاڑا بہتان عظیم۔

## حجر الودير گوہر شاہی کی تصویر:

ہ یث شریف میں ہے کہ شیطان اپنی پوجا کرانے کی جھوٹی خواہش پوری کرنے سرکے لئے تین او قات: سورج کے طلوع ، استوا اور غروب کے وقت عین سورج کے سرح کے استوا اور عروب کے وقت عین سورج کو سجدہ کرنے والے اس کو سجدہ کریں۔اس

کے مسلمانوں کوان او قات میں نماز اور سجدہ سے منع کیا گیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح کو ہر شاہی حجر اسود پر اپنی جھوٹی تصویر کاڈھونگ رچا کر باور کرا تا ہے کہ نعوذ باللہ پوری دنیا حتی کہ حضور علیہ نے میری تضویر کو بوسہ دیا، لکھتا ہے:

''حجر اسود پر انسانی شبیہ ازل سے لگادی گئی تھی ،اور پیہ شبیہ لگانے کا مقصدیہ ہے کہ لوگ اس شبیہ کو دیکھ کر اس شخص کی طرف رجوع کریں جس کی میہ تصویر ہے۔ اور اگر اس مخص کی طرف رجوع کے بعد انسان کا دل اللہ کی طرف رجوع نہیں كرتا، وه هخص الله كاراسته نهيس ديكها تو تصوير درست نهيس،ليكن اگروہ شخص دل بر کعبہ نقش کردے تو تصویر صحیح ،ادر تصویر والا بھی حق ہے ، حضرت نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کوبوسہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں تختے اس لئے بوسہ نہیں دے رہاکہ تو جنت کا پتھرہے ، میں اس لئے یوسہ دے رہا ہوں کہ تحقی میرے آ قانے بوسہ دیا ہے۔حضرت نے فرمایا کہ حضور علیانه نے بوسہ کیول دیا؟ حالا نکہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ غیور تھے۔ آپ نے بوسداس لئے دیا کہ وہ شبیہ اور حضور کی روحیں آسانوں پر اکٹھی تنفیں ، جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو حجر اسود براس شخص کی شبیہ دیکھی تھی توانہیں یاد آ گیا کہ یہ وہ روح ہے جس کے ساتھ حضور علیہ کو بوا پار تها، اور دونول روحیس آپس میس بوی خوش و خرم تهیس،

حضور علی نے اس روح کی شبیہ دیکھ کر پیجان لیااور بوسہ دیا۔" (يندره روزه" صدائے سر فروش" حيدر آباد۔ تيم تا ١٥١٨ اگست ١٩٩٩ء)

#### حج مو قوف ہو گیا:

اس ملعون کا خیال ہے کہ حجر اسود پر میری تصویر ہے اور اس کو مٹانے کے لئے اسے رنگ کردیا گیا ہے۔ للذاجب اس کوبوسہ نہیں دیا جاسکا تولو گول کا حج ہی نہیں ہوا؟ گویااصل حج اس کی تصویر کو بوسہ دینے پر موقوف ہے۔ اور بیت اللہ کا طواف ، و قوف عرفہ اور دوسرے مناسک حج کی کوئی حیثیت نہیں۔اس سے بڑھ کر بھی کوئی دريده د مني موگى ؟ لكھتا ہے:

> «حجر امود پر الٹی تضویر آسان پر اللہ کی ذات اور انبیا<sup>س</sup> فرشتوں کا دیدار کرتی ہے۔الٹی تصویر کاراز ان افضل ذاتوں کا د کھنا مقصود ہے۔ان کووہ تصویر سید تھی نظر آتی ہے۔ جبکہ آپ کو النا،..... آپ نے فرمایا کہ اس سال حج مو قوف ہواہے۔ حجر اسود كو بينيك كرديا كياب\_ جس طرح ناخن يالش لگائيس تو آب كاوضو نہیں ہوتا اس طرح حج کا اہم رکن پالش ہوجائے کے باعث بورانہ ہو سکا،اس لئے جج مو تو**ف ہواہے۔**" (مجموعه فرمودات گوہر شاہی، حق کی آواز ص: ۳۳، كم تا ۱۵ ارجون ۱۹۹۹ء)

#### چاند، سورج اور حجر اسود پر شبیه منجانب الله ہے:

غالباً یمود و نصاری نے ملعون گوہر شاہی کو باور کرایا ہے کہ مسلمانوں سے مہدی منتظر کا فلسفہ غلط ہے۔ اصل مہدی وہ ہوگا جس کی تصویر چاند، سورج اور حجر اسود پر نظر آئے گی۔ حالا نکہ قر آن و حدیث میں اس کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں کہ مہدی کی تصویر چانداور سورج و غیرہ پر ہوگ۔ گرید دنیائے مغرب کا ندھا مقلد لکھتا ہے:

"" بیاری نشانیال الله کی نشانیال الله کی نشانیال الله کی نشانیال الله کی بات سے نفی کی آواز ص (۲۲)

#### ای طرح دوسری جگه گوہر شاہی نے کماہے کہ:

# جو ہماری جاند کی تصویر کو نہیں مانتاوہ اللہ کی بہت بڑی نشانی کو جھٹلا تاہے:

" جاند ہرانی شبیہ آنے سے متعلق فرمایا کہ ہم سے مثن عرصه بیس سال ہے بھیلارہے ہیں،اتنابرا جھوٹ ہم نہیں بول سکتے، ہم یہ تو شیں کتے کہ فلال ملک میں جاند میں ہماری تصویر ہے ،ندید کتے ہیں کہ چاند میں جاری تصویر آئی تھی بلحہ یہ تو ہر شر، ہر ملک سے جاند میں اب تک نظر آر ہی ہے۔ جاند کہیں گیا تو نہیں تمہارے پاس ذریعے موجود ہیں۔ تم دور بین سے کیمرول یا وڈیو سے انکی تصویر لے کر تصدیق کرسکتے ہو۔اگر جاند میں ماری تصویر نہیں اور ہم کہیں کہ ہے ، تو ہم مجرم اور اگر تصویر موجود ہے اور تم نہ مانو تو تم مجرم ہو کہ خدا کی اتنی بڑی نشانی کو جھٹلادیا۔ اگر خدانے چاند میں ہاری تصویر لگائی ہے ،اس کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ اگر چاند میں ہاری تصویر کی تصدیق ہوتی ہے تو حمہیں چاہئے کہ ہمارے پاس آؤاور یو چھو کہ ہمارا مشن کیا ہے؟ ....ایک مخص نے سوال کیا کہ جاند میں آپ کی تصویر آئی تو کیا آپ کو کوئی بشارت وغیرہ ہوئی تھی؟ سر کارنے فرمایا کہ آگر ہم حمہیں بتابھی دیں تو کیا تم یقین کرلو سے ؟ وہ ہمارے یقین کے لئے تھی، تمهارے یقین کے لئے یہ تصویر ہے۔ تم اسے دیکھو۔" ( بیاد گار لمحات ، ۱۸ امنی ۱۹۹۷ء په ص : ۱۰ ار ۱۱)

اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا کہ جوہات قر آن و حدیث اور علمائے امت میں سے کسی نے نہیں کہی، محض یہودی سازش کے تحت آپ اس کا راگ الاپ رہے ہیں ؟

#### گوہر شاہی کی حجر اسودیر شبیہ کاڈر امہ:

مسلمیانوں نے گوہر شاہی کی حجر اسود پر شبیہ کے ڈرامے کا انکار کر دیا تو مرتا
کیانہ کرتا کے مصداق اس نے روزنامہ محاسب کراچی کو کہیں سے جعلی فیکس کرایا کہ
حجر اسود پر انسانی شبیہ نمودار ہوئی ہے اور امام حرم شیخ حمادین عبد اللہ کا کہنا ہے کہ یہ
چرہ اور حلیہ امام مہدی کا ہے۔ ملاحظہ ہوروزنامہ محاسب کی خبر اور اس کا ذریعہ اطلاع:

"کراچی (کاسب نوز) سعودی عرب سے موصولہ ایک فیکس کے مطابق شیخ جمادین عبداللہ نے معۃ المکر مہ سے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے کہ اس مر تبہ جج سے قبل مجراسود پر انسانی شبیہ کے نمایال آثار موجود پائے گئے۔جو دیکھنے میں بالکل التی سمت پر ہے جس کی وجہ سے کسی کو محسوس نہیں ہوتی ، التی سمت پر ہے جس کی وجہ سے کسی کو محسوس نہیں ہوتی ، فشاندہی ہونے کے بعد دیکھی جاکتی ہے۔ شیخ جمادین عبداللہ نے کماکہ دوبا تیں ہو سکتی ہیں: یہ شبیہ قدرتی طور پر نمودار ہوئی ہو، یا کسی نے خود بنائی ہو، مگر حرم کی حدود میں سخت گرانی اور ہروقت کسی نے خود بنائی ہو، مگر حرم کی حدود میں سخت گرانی اور ہروقت خادیین حرمین اور حکومت کے پہرہ کے سبب کوئی شخص اپنے خادیین حرمین اور حکومت کے پہرہ کے سبب کوئی شخص اپنے ہاتھ سے تھی تولوگوں کو کیوں نظر نہیں آئی ؟ تصویرا تی واضح ہے کہ ہے تھی تولوگوں کو کیوں نظر نہیں آئی ؟ تصویرا تی واضح ہے کہ سے تھی تولوگوں کو کیوں نظر نہیں آئی ؟ تصویرا تی واضح ہے کہ

اسے جھٹلایا بھی نہیں جاسکتا۔انہوں نے کہا کہ معۃ المكرمہ كے فقیروں میں چندنے کہاہے کہ بیرامام مهدی علیہ السلام کا چرہ اور حلیہ مبارک ہے ،جو د نیا میں کہیں موجود ہیں تاکہ لوگ انہیں بیجان سکیں۔انہوں نے کہا کہ حکومتی اہلکاریریشان ہیں کہ اسے سس طرح ختم کیا جائے، کیونکہ تصویر شریعت میں حرام ہے۔ حاجی اور عمرہ کرنے والے لازمان پھر کو جھک کرچو ہے ہیں۔ اگریہ کسی کی شرارت ہے تو شرک کا خدشہ بھی بڑھ رہاہے۔ شخ حمادین عبداللہ نے بتایا کہ حج کاسیز ان آ سمیا تھااس لئے لوگول کے رش کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے فی الحال کوئی خاص پیش رفت اس سلسلے میں سیس کی گئی تھی۔اباس مسئلہ پر سنجید گی سے غورو فکر كى جار ہى ہے ، يہ مسلد بورے عالم اسلام كے لئے اہم اور سكلين نوعیت کا ہے اس لئے تمام ممالک کے اخبارات کو فیکس اور حكومتول كومطلع كياجار باب-"

(دين اللي، ص: ٦٥ عواله محاسب ٢٥ مئي ١٩٩٨ء)

گراس ڈرامہ اور فراؤی قلعی اس وقت کھلی جب شؤن حرمین کے سریر اواور کعبہ کے امام وخطیب شخ محمرین عبد اللہ بن سبیل سے اس خبر کی تر دید و تقعدیق کے سلسلے میں رابطہ کیا گیا۔ انہوں نے دوٹوک الفاظ میں اس کو جھوٹ، فراڈ اور دجل قرار دیا۔ اور کما کہ حجر اسود پر ایس کوئی شبیہ نمودار نہیں ہوئی، اور نہ ہی ایکہ حرم میں سے کسی نے اس کی تقیدیق کی ہے۔ باعد اس نام کا کوئی امام ہی نہیں ہے۔ اور ایساؤعوی کرنے والا

#### گوہر شاہی مہدی :

المجمن سر فروشان اسلام کے حلقے میں بیابت مشہور کردی گئی کہ امام مهدی وہ ہوں گے جن کی شبیہ جاند پر نظر آئے گی۔ پھراجانک پورے پاکستان میں یہ مشہور کر دیا گیا کہ گوہر شاہی کی شبیہ چاند پر نظر آرہی ہے۔ اب عوام میں اس موقف کی مقبولیت کے لئے بھی میدان ہموار کیا جارہاہے۔لاجور میں انجمن کی طرف سے جاری كرده ايك اشتهار ميں جو عوام ميں تقتيم كيا كيا،اس ميں بتلايا كيا ہے كه پاكستان ميں امام مهدی کا ظهور ہو چکاہے۔اوراس کو صرف ''اللہ ہو''کرنے والے ہی پہچان سکیس گے۔ یہ بات ہر مسلمان کے علم میں ہے اور روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ محدر سول الله عليه خاتم النبيين بين اور آپ عليه كے بعد كوئى نبي نهيں آسكتا۔ للذا نبوت كادروازه بميشه كے لئے بد ہو جا ہے۔امام مهدى "اور حضرت عيسى" نے چونكه ابھی آنا ہے ،اس لئے یہ دروازہ ابھی کھلا ہے۔اور اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک امام مهدی اور حضرت عیسی ونیامیں تشریف ندلے آئیں۔اس صور تحال سے فائدہ اٹھاکر ماضی میں مرزاغلام احمد قادیانی نے پہلے مجدد پھر مہدی اور بالآخر عیسیٰ بن مریم اور نبی ہونے کادعویٰ کیا تھا۔اس طرح اباس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گوہرشاہی نے بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے کی تیاری شروع کروی ہے، چنانچہ وہ اپنے اندر چیں ہوئی مہدویت کی آر ذو کا ظہار کرتے ہوئے لکھتاہے:

"اوگ آگر ہمیں امام مہدی کہتے ہیں تواصل میں جس کو جتنا فیض ملتا ہے وہ ہمیں اتنائی سمجھتا ہے۔ پچھ لوگ تو ہمیں اور بھی بہت پچھ کہتے ہیں۔ ہم انہیں اس لئے پچھ نہیں کہتے کہ ان کا عقیدہ جتنا ہماری طرف زیادہ ہوگا ،ان کے لئے بہتر ہے۔" سالنامہ گوہر ۱۹۹2ء۔ ص : ۸)

## ہمارے عقیدت مند ہمیں امام مهدی سمجھتے ہیں:

مهدى عليه الرضوان كامنصب بى ايباہے كه ہر طالع آزماكا جى جاہتاہے كه يه منعب اسے مل جائے۔ اسى لئے گوہر شاہى كا بھى جى تو يہى جاہتاہے مگر تكلفا خود دعوى منعب اسے مل جائے۔ اسى لئے گوہر شاہى كا بھى جى تو يہى جاہتاہے مگر تكلفا خود دعوى منبيں كررہے ۔ البتہ جولوگ ان كو مهدى سمجھ رہے ہيں ، چو نكه وہ ان كى دلى آر زواور خواہش كى يميل كررہے ہيں ، اس لئے وہ ان كو منع بھى نہيں كرتے ۔ چنا نجه كھتے ہيں :

"وسوال: آپ کے اخبار صدائے سر فروش کے مطالعہ سے معلوم ہواہے کہ آہتہ آہتہ گراؤنڈ بنایا جارہا ہے اورایک دن اعلانیہ آپ کوامام مہدی علیہ السلام بنادیا جائے گا؟
جواب: ہم نے اپنی کسی تقریریا تحریر میں اپنے آپ کو جواب: ہم مہدی نہیں ظاہر کیا۔ ہمارے تمام عقیدت مند ہمیں امام مہدی ہی سمجھے ہیں۔ لیکن اللہ کی جانب سے مجھے کوئی اس طرح کا المام نہیں ہوا۔ اگر ہم امام مہدی علیہ السلام ہوئے بھی طرح کا المام نہیں ہوا۔ اگر ہم امام مہدی علیہ السلام ہوئے بھی تب بھی اپنی زبان سے نہیں کہیں گئیں گئیں گاں البتہ ہم ان کو امام

مهدى عليه السلام كى نشانى ضرور متات بين كه ان كى پشت پر مهر مهديت كلمه كے سياتھ ہوگى، جوكه نسول سے ابھرى ہوئى موگى ......

(حق کی آواز مجموعہ ملفو ظامت گوہر شاہی ، ص : ۳۳ ۔ کیم تا ۱۵ اجنوری کے ملفو ظامت )

#### د عویٰ مهدیت سے سز اکاخوف:

دعویٰ مهدیت کاجی تو جاہتا ہے مگر کیا سیجئے پاکستانی قانون اور ملاؤں سے ڈر ہے کہ وہ کہیں عدالت میں نہ تھسیٹ لیس:

"آپ نے فرمایا اگر کسی میں امام مہدی کی نو نشانیاں پائی جاتی ہیں اور ایک نمیں پائی جاتی تو آپ ان نو نشانیوں کورد نمیں کرسکتے .....اسی طرح امام مہدی اعلان کرے یانہ کرے ،رہے گا توام مہدی ، کیو نکہ پاکستان کے ۱۹۸۳ء کے قانون میں لکھاہے کہ : جو شخص امام مہدی ہونے کا دعوی کرے اس کو سزائے موت یا عمر قید کی سزا دی جائے ۔ اس لئے امام مہدی مصلحتا خاموش ہیں کہ خواہ مخواہ پائید سلاسل ہونے سے فائدہ ؟ ....." فاموش ہیں کہ خواہ مخواہ پائید سلاسل ہونے سے فائدہ ؟ ....."

#### جھوٹے مہدی کوسز اکاخوف:

رباض احد گوہر شاہی اینے آپ کو مهدی سمجمتا اور کہنا ہے۔ اپنی نجی محفلوں

اور خواص کے اجتماعات میں اس کا ظہار کرتا ہے۔ مگر عام اجتماعات اور جلسوں میں اس کے کہ کے اعلان واظہار سے ایک فاص ضرورت و مصلحت کے تحت بھی ال ہے۔ اس لئے کہ پاکستان میں تحفظ ناموس رسالت کا قانون موجود ہے۔ جس کی روشیٰ میں ایسے کسی جھوٹے مدی کو قانون کی گرفت میں لے کر پابند سلاسل کیا جاسکتا ہے۔ اگر آج اس قانون کو منسوخ کر دیا جائے تو وہ مہدی کا اعلان کرنے کو تیار ہے۔ ملاحظہ ہو اس کی بیسویں سالانہ جشن گیار ہویں شریف کی تقریر جو ۱۹۱۳ اگست ۱۹۹۹ء کوالمر کزروحانی کوٹری شریف۔ حیور آباد کے موقع پر پردھی گئی، اور بعد میں اس کے دستخطوں سے جاری کی گئی۔

"جب چاند ، سورج ، حجر اسود ، شيو مندر ، امام بارگا ہوں اور کئی مساجد میں تصویروں کی تصدیق ہوئی ، مجھے بھی شک گزراکہ ہوسکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ (مہدی علیہ السلام کا) مرتبہ مجھے ہی نواز دے۔ کیونکہ کئی ایسے واقعات سامنے تھے کہ چوراور ڈاکو بھی راتوں رات ولی بن گئے۔ حتی یفین تب ہوگا جب اللہ کی طرف سے کوئی الہام ہو اور ظاہری باطنی ولی اس کی تصدیق کریں۔

لوگ کہتے ہیں کہ گوہر شاہی نے چاند اور حجر اسود پر تصاور کادعویٰ کیا۔ بید دعویٰ میں نے نہیں کیابلحہ بید دعویٰ رب کی طرف سے ہوا ہے۔ اس کی تائید کررہا ہوں اور لوگوں کو بھی کی طرف سے ہوا ہے۔ اس کی تائید کررہا ہوں اور لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ تم اس کی تحقیق کرو، اگر منجانب اللہ ہے تو اس کو جھٹلانا کفر ہے۔ اور اگر ہم ان نشانیوں کا شوت پیش نہ کر سکیں تو جھٹلانا کفر ہے۔ اور اگر ہم ان نشانیوں کا شوت پیش نہ کر سکیں تو

مرفتم کی مزاکے لئے تیار ہیں، شخین کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ جب حضور پاک علیق کی شبیہ نہیں آئی تو کسی اور کی کیسے آسکتی جب حضور پاک علیق کی شبیہ نہیں آئی تو کسی اور کی کیسے آسکتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے، حضور پاک علیق نے ہی اپنے کسی فرزند کی تصویر لگادی ہو کہ اس کے ذریعہ عشق و محبت کی تعلیم عاصل کرو، جسے اللہ نے ہی تعلیم سکھا کر پوری دنیا کے غداہب عاصل کرو، جسے اللہ نے ہی تعلیم سکھا کر پوری دنیا کے غداہب کے لئے ما مور کیا ہوا ہے۔

میں چاہتا ہوں کہ اپنے علم کی روشنی میں امام مہدی کو متعارف کراؤں۔ کیونکہ صدیوں سے جمال مؤمنوں کوان کی آمد کا نظار ہے ،اسی طرح د جالیئے بھی ان کے قتل کے لئے بے قرار

ہیں۔ پہلے ذرا و جالیوں کی تشریح آپ کوہتا تا ہوں،جو مخص کھے کہ اگر امام مہدی میرے زمانے میں آجائے تو میں اس کی ٹائٹیں توڑ دول اور جو ملک کے اگر واقعی امام مہدی آجائے ،اور جو اسے فل کرے میں اسے بے شار انعام دول۔ کیونکہ حدیثول کے مطابق انہیں شبہ ہے کہ امام مهدى ان سے سلطنت جھين لے گا۔ حکومت پاکتان نے بھی یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ آگر کوئی امام مہدی کا اعلان کرے تواہیے جیل میں بند کرویا جائے۔ آگر وا تعی امام مهدی یا کستان میں آ گیا تو پھر ان کا استقبال جیل کی وال سے ہی ہوگا، حکومت نے بیہ قانون کیسے پاس کیا جبکہ ہر فرقہ کے مطابق امام مہدی کو دنیا میں آنا ہے۔ حکومت کے مطابق کہ یہ قانون جھوٹے مہدیوں کے لئے ہے، تو پھر سے مہدی کی حکومت کے پاس کیا پہان ہے ؟اگر آج حکومت اس قانون کوختم کرے تو کل ہی بورے ثبوت اور حدیثوں کی روشنی میں امام مهدی کو دنیامی*ن روشناس کر سکتا هول ،ورندایک دن د نیاخو* د ہی پیجان لے گ۔

مهدی کو تلاش کرو، اگر کوئی ساری عمر عبادت کرتا رہے، لیکن اہام مهدی کی مخالفت کرے تووہ بلغم باعور جو دعائے مستجاب بھی تھا۔ موسیٰ کی مخالفت کی وجہ سے اصحاب کہف کے کتے کی شکل میں دوزخ میں جائے گا۔ اگر کوئی ساری عمر کتول کی طرح زندگی ہمر کر تارہا، لیکن پھر مهدی کا ساتھ دے دیا تو وہ اصحاب کھف کے گئے سے قطمیر بن کر بلتم باعور کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ اکثر کہتے ہیں کہ اگر اہام مہدی پاکستان میں موجود ہے تو جیلوں سے کیوں ڈرتا ہے؟ اعلان کیوں نہیں کرنا؟ .....جس طرح اس وقت حضور پاک علیہ گئرے میں اذان دیتے رہے، جب تک حضرت عمر نہیں طے، مصلحاً اپنے بستر پر حضرت علی کو سلاکر مدینہ کی طرف ہجرت ہمی کی، اسی طرح اہام مہدی بھی مصلحاً خاموش ہے۔ اور کسی عمر کے انتظار میں ہے۔ وہ اعلان کرے یائہ کرے، جیل میں رہے، شہر میں رہے یا گوشہ نشیں ،وہ ہی اہام مہدی ہے، جورب کی طرف سے میں ہے۔ پھر اسے خواہ مخواہ جیل کی سختی پر داشت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

ایک حدیث کے مطابق عام خیال ہے کہ ابھی (مہدی کا) وقت نہیں آیا۔ کیونکہ اس وقت دور دور تک دیئے جل رہے ہو نگے ، اس کا مقصد ہے دور دور تک دل چمک رہے ہو نگے۔ ایک اور حدیث کے مطابق وہ نیادین بنائیں گے ، بیادین بیں تجدید کریں گے ۔ دونوں حالتوں میں انہیں علما کی ساز شوں اور فتوؤں کا مقابلہ بھی کرنا ہوگا۔ جب تک علما ان کو پہچان نہ لیں گے ، ایک حدیث کے مطابق وہ لوگوں کے بے مانگے ، بے شار دولت دیں گے ۔ وہ باطنی دولت کی طرف اشارہ تھا، یعنی ان کا فیض بقول سلطان باہو، چہ مسلم چہ کافر چہ زندہ چہ مردہ سب کے لئے سلطان باہو، چہ مسلم چہ کافر چہ زندہ چہ مردہ سب کے لئے سلطان باہو، چہ مسلم چہ کافر چہ زندہ چہ مردہ سب کے لئے سلطان باہو، چہ مسلم چہ کافر چہ زندہ چہ مردہ سب کے لئے

ہوگا۔اس وفت کے لئے شاید قرآن میں آیا کہ جب تم کسی معاطے میں پریشان ہو جاؤ تو اہل ذکر سے پوچھ لینا۔اہل ذکر وہ لوگ ہیں، جن کا دل اللہ اللہ کرے۔ورنہ زبانی ذکر تو طوطا بھی کر لیتا ہے۔"

( تقریر بیسویں عمیار ہویں شریف، کوٹری ۱۳ اراگست ۱۹۹۹ء) روزنامہ جنگ لندن ۲۸ راگست ۱۹۹۹ء)

#### جعلی مهدی کامندوانه نظریه حلول:

احادیث شریفیہ میں نہایت وضاحت و صراحت کے ساتھ حضرت مهدی علیہ الر ضوان کی قرب قیامت میں تشریف آوری ، ان کی علامات، خاندانی پس منظر ، نام ، ولدیت کا تذکرہ موجود ہے۔ چنانچہ بتلایا گیاہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور د جال کے ظہور سے پچھے پہلے امت کی راہ نمائی کے لئے حضرت مهدی علیہ الر ضوان کو مکہ مکرمہ میں حجر اسود اور رکن یمانی کے در میان پہچان لیا جائے گا اور ان کے ہاتھ پروہیں بیعت ہوگی۔وہ دعویٰ مهدیت نہیں کریں گے۔بلحد لوگ خود ان کو اپناامام بنائیں گے۔ان کا قیام دمشق میں ہو گااور د جال کا گھیر انتک ہو چکا ہو گا کہ حضرت عیسی علیہ السلام آسان سے نازل ہوں کے ، حضرت عیسی علیہ السلام فجر کی نمازان کی اقتدامیں ادا فرمائیں گے ، د جال کا تعاقب فرماویں مجے اور مقام لکہ میں اس کو جالیں گے اور قتل کر دیں گے۔ چونکہ بیر بہت بڑا مقام اور اعزاز ہے اس کئے ہر زمانے کے طالع آزماؤں نے اس تاج سیادت کو تھینج تان کر اینے ناہموار سروں پر سجانے کی کو شش کی ، زمانه قریب میں غلام احمد قادیانی ، یوسف کذاب وغیر ہ جیسے لو گوں کی

تحریک بھی اس نقطہ کے گرو گھو متی رہی ہے۔اب دور حاضر کے مسیلمہ سمیم کو ہر شاہی کے پیٹ میں بھی کی مروڑ اٹھ رہا ہے کہ کسی طرح یہ تان سیادت میرے سر پر فٹ آجائے۔ گر مجوری یہ ہے کہ نہ تواس کانام محر ہے ،اور نہ ہی اس کے باپ کانام عبداللہ اور مال کانام آمنہ ہے ،اور نہ اس کا تعلق خاندان سادات ہے ہا ہد ریاض احمد گوہر شاہی نسلا مغل ہے اور اس کے باپ کانام فضل حسین ہے ،اس لئے اس نے اپ آپ کومہدی ہنا نے کے لئے ان تمام نصوص صریحہ پر تاویل باطل کا تیشہ چلاتے ہوئے لکھا ہواس کی مدی میں حضور علی کی روح حلول کرے گی ، ملاحظہ ہواس کی ہندوانہ منطق :

"حدیثوں میں ہے کہ امام مہدی کی والدہ کانام آمنہ اور بایکانام عبدالله جوگا،اس کی تشر یخ ضروری ہے: تشریح: قرآن میں ارضی اور ساوی روحوں کا ذکر آیا ہے۔ ارضی روحیں اس دنیا میں پھرول، در ختوں اور حیوانوں میں ہوتی ہیں، جن کا یوم محشر سے کوئی تعلق نہیں۔ساوی روحیں آسان سے تعلق رکھتی ہیں جیسے فرشتے،ارواح،اور لطائف وغيره - جب ارضي وسادي روحيس اس جسم ميس انتصى ہوتی ہیں تو تب انسان بنتا ہے،جب پیٹ میں نطفہ پڑتا ہے تو خون کو اکٹھا کرنے کے لئے روح جمادی پڑتی ہے ، پھر روح نباتی کے ذریعے بچہ ہیٹ میں بڑھتاہے ، پھر جب روح حیوانی آتی ہے تو بچہ پہیٹ میں حرکت کر ناشر وع کرویتاہے ، پیدائش کے بعد روح انسانی لطائف کے ساتھ آتی ہے، جس کے ذریعے مچہ چیخنا چلانا

شروع کر دیتاہے۔ بھی وجہ ہے کہ اگر بچہ بیدائش سے تھوڑی دیر یملے ہی مرجائے تواس کا جنازہ نہیں ہو تا کہ وہ ابھی حیوان تھا، پیدائش کے بعد تھوڑی دیرزندہ رہنے کے بعد اگر مرجائے تواس کا جنازہ ضروری ہے کہ انسان بن گیا تھا، مرنے کے بعد ساوی روح آسان پر چلی جاتی ہے،جو ایک ہی جسم کے لئے مخصوص تھی۔لیکن دہ ارضی ارواح دوسر ہے میں ، پھر تیسر ہے میں حتی کہ تحتی عرصے تک دوسرے جسموں میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ خاندانوں میں فطرت کا اثر ان روحوں کی وجہ سے ہو تاہے ، جبکہ۔ خاندانی میماری کا تعلق خون سے ہو تاہے ، عام لوگوں کی ارضی ارواح ایک دوسرے کے جسم میں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ یا کیزہ لوگوں کی ارواح یا کیزہ جسموں میں داخل ہوتی ہیں، جبکہ حضوریاک علیہ کی ارضی ارواح کو صرف امام مہدی کے جسم کے لئے روکا گیا تھا، جس طرح حضوریاک علیات کے بورے جسم کو آمنہ کا لال کمہ سکتے ہیں اس طرح جسم کے نسی حصے بعنی ہاتھ وغیرہ کو بھی آمنہ کا لال کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح حضور پاک میالی کی روح کو بھی آمنہ کالال کہہ سکتے ہیں ،اسی طرح روح کے سن بھی دوسرے جھے کو آمنہ کا لال کہ سکتے ہیں، جو نکہ روح کا وہی دوسر احصہ امام مہدی کے جسم میں ہو گاجس کی وجہ سے ان كى ماك كانام آمنه اورباپ كانام عبد الله بھى ہوسكے گا۔" ( تقریر میسویں اگیار ہویں شریف، کوٹری۔ ۱۳ راگست ۱۹۹۹ء روز نامه جنگ لندن ۲۸ راگست ۱۹۹۹ء )

#### گوهرشاهی منصب نبوت پر:

گوہر شاہی اپنی نام نماد عقیدت مند شنظیم آر۔اے جی ایس انٹر نیشنل لندن۔ کے حوالہ سے اپنے آپ کو نبی ، مہدی اور کا لکی او تار باور کرانے کے لئے مختلف او قات میں مختلف اسٹیکروں کے ذریعے مسلمانوں کے قد ہبی جذبات سے کھیلنے کی کوشش کر تار ہتا ہے۔ غلام احمد قادیانی کے روحانی بیٹے اور ہندوؤں کے کا لکی او تار، رسوائے زمانہ گوہر شاہی کی آشیر باد پر اس کے معتقدین کی جانب سے لفظ اللہ کے آرٹ میں کلمہ طیبہ کے ساتھ ''محمدرسول اللہ''کی جگہ ''ریاض احمد گوہر شاہی''کے نام لکھنے کی ند موم سازش پر مشتمل اسٹیکر ملاحظہ ہو:

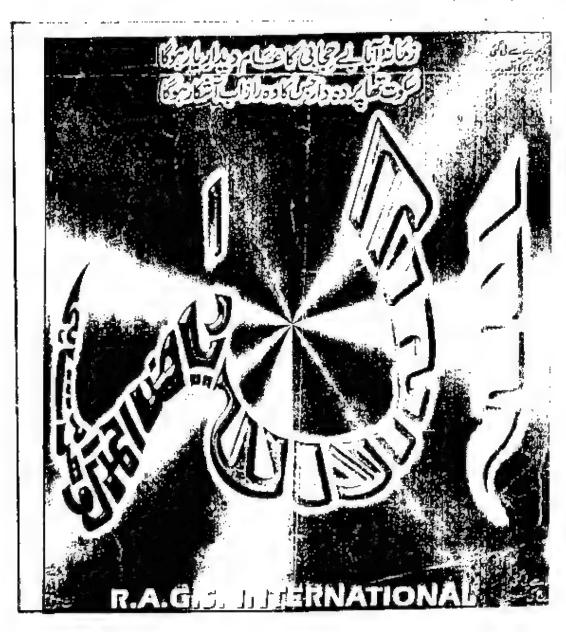

موہر شاہی فی نفسہ اس تحریف کے جواز کا قائل ہے ، مگر اندیشہ شرارت مخالفین کی وجہ سے اس کے روکنے کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے :

"جشن ولادت کے موقع پر ایک رسمکین اسلیکر R.A.G.S انثر میشنل انگلینڈ نے جاری کیا، جس میں کلمہ اور ميرا نام لكها تفا، حالا نكه اس مين كو نَي اليي بات نه تفي، پيمر بھي مخالفوں کے شرکی وجہ سے فوری ضبط کر لیا۔اس فورم میں غیر مسلموں کی بوی تعداد شامل ہے ،ان کی جانب سے اسٹیکر "جشن ولادت" کے موقع پر نکالا گیا،جس کا ہمیں پیشگی قطعی علم نہ تھا۔ چونکه اس فورم میں غیر مسلم خصوصاً ہندو، سکھ، عیسائی نداہب کی تعداد ہماری جنون کی حد تک معتقد ہے۔وہ غیر مسلم ہونے کے ناتے لا اللہ الا اللہ کے قائل ہیں ،لیکن محمد رسول اللہ شمیں یڑھتے۔ہم نے حکمت کے تحت لااللہ الااللہ کا قائل کر کے انہیں اسم ذات کے ذکر کی طرف راغب کیا تاکہ ان کے دلول میں نور اترے۔اور ان میں اللہ کی محبت بیدا ہو .... جشن ولادت کے موقع بریاکتان کے علاوہ انگلینڈ و دیگر ممالک سے بھی مسلم اور غیر مسلم اس تقریب میں شریک ہوئے۔ان غیر مسلمول نے اس استیکر کے ذریعے اینے عقیدے کو ظاہر کیا، لیکن ہم نے مخالفین کے شرکی وجہ سے فوراً ضبط کر لیا۔"

(حق کی آواز، ص: سام ۵)

گوہر شاہی کے پیٹ میں دعویٰ مهدویت اور دعویٰ مسجیت کابار بار مروڑ اٹھ رہاہے مگر سز اکا خوف ہے اس لئے وہ دیے الفاظ میں لکھتاہے :

"امام مهدی اور حضرت عیسیٰ ظاہر ہو چکے ہیں۔ جو ان کے قربی لوگ ہیں وہ انہیں جائے جارہے ہیں۔ اور جو بھی ان کے قربی لوگ ہیں وہ انہیں جائے جارہے ہیں۔ اور اس طرح ان کے قریب ہو تاجاتاہے وہ انہیں جانتا جاتاہے۔ اور اس طرح ان کی تعد اوبو ھتی جارہی ہے۔ "
ان کی تعد اوبو ھتی جارہی ہے۔ "
(حق کی آواز، ملفو ظات گوہر شاہی۔ کم تا ۱۵ ارجون ۱۹۹۸ء، ص : ۱۵)

حضرت عبیلی علیہ السلام سے ملا قات کاد عویٰ:

حضرت عیسیٰ تعدامت کی اصلاح و فلاح کا چارج حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنبھال ہوگی، اور اس کے بعد امت کی اصلاح و فلاح کا چارج حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنبھال لیں گے۔ اس فلفہ کے تحت گوہر شاہی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملا قات کا تذکرہ کر تاہے۔ مگر جگہ اور مقام ملا قات کی تعیین میں ان سے چوک ہوگئی ہے، ہمر حال اس کے معتقدین نے ایک خوصورت ریکین اور باتصویر اشتمار شائع کیا جو جگہ جگہ چسپال کیا میں اس کی تفصیلات لکھی ہیں، جو درج ذیل ہیں:

"حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی مدظلہ کے حالیہ دور و امریکہ کے دوران مؤرخہ ۲۹رمئی ۱۹۹۰ء عالیہ دور و کارمئی کے ایک مقامی ہوٹل نیو میکسیکو کے شہر طاؤس (Taos) کے ایک مقامی ہوٹل

(Elmonti Lodge) میں حضرت سیدنا گوہر شاہی سے حضرت عیسی علیہ السلام نے ظاہری ملا قات فرمائی۔ یہ ملا قات سج ۲۸ رجولائی ۱۹۹۷ء تک ایک راز رہی، لیکن اب جبکہ مرشد یاک نے اس راز سے بردہ اٹھانا مناسب جانا تو کرم فرمات ہوئے کچھ تفصیلات ارشاد فرمائیں .... آپ فرماتے میں .... نیو میکسیکو کے ہو مل میں پہلی رات قیام کے دوران رات کے آخری پسر میں نے ایک مخص کو اینے کمرے میں موجود یایا، ملکی روشن تھی میں سمجھا ہمارا کوئی ساتھی ہے .... یو جھاکیوں آئے ہو ؟ ..... جواب دیا: آپ سے ملا قات کے لئے، میں نے لائٹ آن کی تو بیہ کوئی اور چرہ تھا (ایک خوبصورت توجوان) جے د کھے کر میرے سارے لطائف ذکر اللی سے جوش میں آ گئے اور مجھے ایک انجانی سی خوشی محسوس ہوئی، جیسی فرحت میں نے حضوریاک علیت کی محفلوں میں کی بار محسوس کی تھی۔ لگتا تھاانہیں ہر زبان پر عبور حاصل ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہول ابھی امریکہ میں ہی رہ رہا ہول۔ یو چھا ر ہائش کمال ہے؟ جواب دیا کہ نہ پہلے میر اکوئی ٹھکانہ تھانہ اب کوئی ٹھکانہ ہے۔ پھر مزید جو پچھ گفتگو ہوئی وہ ہم (گوہر شاہی) ابھی بتانا مناسب نہیں سمجھتے۔ حضرت گوہر شاہی فرماتے ہیں کہ مچر کچھ دنوں کے بعد جب میں ایری ذوناٹوس میں ایک روحانی پنز (Tucson 3335 East Grant Rd,A.Z) پنز

سمیا وہاں کتاوں کے ایک اسال پر میزبان خاتون مس میری (Miss.Marry) کے ہاتھ میں اسی نوجوان (حضرت عیسیٰ ") کی تصویر دیکھی۔ میں پھیان گیااور اس خاتون سے یو جھایہ تصویر کس کی ہے کہنے لگی عیسیٰ ابن مریم کی ہے۔ یو چھاکیے ملی توبتایا کہ اس کی جان پیجان کے کچھ لوگ کسی مقدس روحانی مقام پر عبادت وزیارت کے لئے گئے تھے اور اس مقام کی تصاویر تھینچ کر جب برنٹ کروائی گئیں تو پچھ تصاویر میں پیہ چمرہ بھی آ گیا جبکہ وہاں نہ کسی نے دیکھااور نہ ہی تصویر اتاری۔ وہ تصویر اس خاتون سے حاصل کرنے کے بعد جاند پر موجو دایک شبیہ ہے اس تصویر کو جب ملاکر دیکھا تو ہو بہو وہی تصویر نظر آئی۔اب یہال لندان آکر گارڈین اخبار والول کو اشتہار کے لئے جب بیہ تصویر دی تو انہوں نے بھی اینے کمپیوٹر کے ذریعے جاندوالی تضویر سے ملاکر اس تصویر کی تصدیق کی ۔اب ان حوالوں کی روشنی میں اس راز سے پردہ اٹھانا مناسب سمجھتے ہیں کہ واقعی بیہ تصویر حضرت عیسلی علیہ السلام کی ہی ہے۔ .... جو اللہ کی بدی نشانیوں میں سے آیک (مواله اشتهار، شائع كرده : سر فروش ببلشر)

#### گو ہر شاہی کا لکی او تار ؟

گوہر شاہی لادین تو تول، ہندوؤل، عیسائیول اور یہودیول کے اشارول پر ناچ رہاہے۔وہ اپنے آپ کو کسی فرہب کاپایند نہیں سمجھتا،وہ مسلمانوں سے زیادہ ہندوؤل اور عیسائیوں کے قریب ہے۔ اس لئے کہ یمی تو تیں اسکی تحریک کی معاون اور سر پرست ہیں۔ اس لئے وہ ان کی طرف سے ہر اقدام کواپنے ضمیر کی آواز سمجھتاہے۔ چنانچہ کو ہر شاہی کی معتقد ہندو تنظیم آراہے جی ایس۔ انٹر نیشنل انگلینڈ نے ایک اشتمار میں اے اپناکا لکی او تار لکھا۔ جائے اس کے کہ وہ اس پر نکیر کر تایاس سے اظہار بر اُت کر تا، فرط مسرت سے جھوم اٹھا اور اسے اپنے معتقدین کے ذریعے خوب خوب شائع کر تا، فرط مسرت سے جھوم اٹھا اور اسے اپنے معتقدین کے ذریعے خوب خوب شائع

بهدے اوال نے اواب عمالور بہد سے او کول نے حقیقت عمل آپ کی ایٹ، پر کل طبید اور مو صدیت محیاد میمن ہے۔

..... کا کی او تار .....

جدو موسا کی از لینڈ کے ہمائی شریا کھتے ہیں کہ حارے وید شاسر وال کے مطابق کا گیاو تارکا قدور میانہ ہوگا، سفید کپڑے ہوئے۔ یہ صغیر سے خاہر ہو تھے۔وہ تھم کا خاشہ کرین گے۔ حبت کا درس عام کرین کے۔وئیا جس انگی نشائی جا تھ کے در یعے خاہر ہوگی۔ بہاجی کو ہر شای جائد ہیں خاہر ہو بچے ہیں۔ولی گیانا اور عام والن مطاکرتے ہیں۔ہردھر م کے لوگوں نے خواب میں انکادرشن کیا ہے ، تی مند رواں جی ان کی شبیہ آ بھی ہے۔ من کی جو ت پرایت کرنے کے لیے لو کہ جو تی در جو تی ان کے ہاس آو ہے ہیں۔ بہت سے نوگوں کو انساری خواد کیشر ہولوگ

#### R.A.G.S INTERNATIONAL

معمت إب زور يب تيمايه

0956-905588, 0796-7789097, 07977-145651 Email:- Mohammad @ Younus, free serve.co.U.K Hindu Society Ireland, Subhash Sharma 0797428844 Gulzar: 0403866901, 00-1-520-6281031

#### کا لکی او تار .....

حالا نکہ پروفیسر پنڈت ویداپرکاش کے بقول ہندو عقا کد اور ان کی ندہی کتابوں میں جس کالکی او تارکی آمد کی پیش گوئی کی گئی ہے وہ سعود کی عرب میں حضرت محمد علیہ کی آمد ہوری ہو چکی ہے۔ اس لئے کہ جس کالکی او تارکی آمد کا انتظار تھا اس کے کہ جس کالکی او تارکی آمد کا انتظار تھا اس کے باید کانام عبداللہ اور مال کانام آمنہ ہول گے۔

(دیکھئے روزنامہ خبریں ۵ امر مارچ ۲۰۰۰ء)

مراس جابل مطلق اور حیاباخته انسان کو ذراشرم نہیں کہ اس کے وعویٰ

اسلام کے باوجودات ہندو نبی آخرالزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آخری نبی اور نبات دہندہ کا درجہ دیتے ہیں ،اور بیاس پر بغلیں بجاتا ہے۔

#### گو ہر شاہی منصب معراج پر:

کوہرشاہی کی ذیر طبع، گر صبط شدہ کتاب "دین اللی" کے صفحہ نمبر 9 پراسے
"راضیہ"، "مر ضیہ" اور "معراج" کے منصب و مرتبہ پر فائز د کھلایا گیا ہے، ملاحظہ ہو
"دین اللی" کا قتباس:

"المامات كاسلسله بهى شروع بوا تفاد راضيه مرضيه كا وعده بوا،
المامات كاسلسله بهى شروع بوا تفاد راضيه مرضيه كا وعده بوا،
مرتبه بهى ارشاد بوا تفاد چو نكه آپ كے بر مرتب اور معراج كا
تعلق پندره رمضان سے ب،اس لئے اسى خوشى ميں جشن شابى
اس روز منايا جاتا ہے۔ آپ نے ۲۵ واء ميں حيدر آباد آكر
رشدو بدايت كاسلسله جارى كر ديا۔ اور ديكھتے بى ديكھتے بى سلسله
پورى دنيا ميں بھيل گيا۔ لا كھوں افراد كے قلوب الله الله ميں لگ
صفے بے شار افراد كے قلوب پراسم الله نقش ہوا، اور ان كو نظر
آيا۔ لا تعداد كشف القبور اور كشف الحضور تك پنچ دان گنت
لا علاج مريض شفاياب ہوئے۔

حضرت سید ناریاض احمد گوہر شاہی نے ۱۹۸۰ء میں با قاعدہ تنظیم کے ذریعے پاکستان سے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ آپ کا پیغام "اللہ کی محبت" کو بہت پذیرائی حاصل ہوئی۔ ہر ندہب کے افراد آپ سے عقیدت اور محبت کرنے گئے، اور اپنی
اپنی عبادت گاہوں میں حضرت گوہر شاہی کو خطابت کی دعوت
دینے گئے۔ اس کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی کہ کسی شخصیت کوہر
فدہب والوں نے اپنی عبادت گاہوں کے آئیے اور منبر پر بٹھاکر
عزت دی ہو۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور ہر فدہب والوں کے
دل گوہر شاہی کی صحبت سے ذکر اللہ سے جاری ہوئے، یہ آپ کی
ادفی سی کرامت ہے۔ یوں تو آپ کی بے شار کرامتیں ہیں، ہر
ایک کا تذکرہ نا ممکن ہے۔

چاند ، سورج ، حجر اسود ، شيومندر اور کئي دوسر به مقامات پر بھی تصوير گو ہر شاہی ، نمايال ، و نے بعد اکثر مسلم اور غير مسلم کا خيال اور يقين ہے کہ يمی شخصيت ممدی ، کاکئی او تار اور مسیحا ہے ، جس کا مختلف ند ہبی کتابول میں ذکر آیا ہے۔ آیئے آپ بھی ان کو پر کھنے کی کوشش کر بیں ، اور ہم سے شخفیق کے لئے رابطہ کر بیں ، اور ان کی کتب کے ذریعے بھی ان کو پر بھیانے کی کوشش کر بیں ، اور ان کی کتب کے ذریعے بھی ان کو پر بھیانے کی کوشش کر بیں ، اور ان کی کتب کے ذریعے بھی ان کو پہلے انے کی کوشش کر بیں ، اور ان کی کتب کے ذریعے بھی ان کو پہلے انے کی کوشش کر بیں ، اور ان کی کتب کے ذریعے بھی ان کو پہلے انے کی کوشش کر بیں ، اور ان کی کتب کے ذریعے بھی ان کو پہلے انے کی کوشش کر بیں ۔ "

#### خدائی کے منصب پر :

مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنے مرید اکمل سے اپنی شان میں وہ رسوائے زمانہ کا سے کہ کر بگار اگیا تھا۔ اس کا کظم س کر داد دی تھی، جس میں اس کو "رسول قدنی" کہ کر بگار اگیا تھا۔ اس کا مطل و بروز ریاض احمد گوہر شاہی بھی لاہور کے کشمی چوک کے جلسہ عام (منعقدہ

۱۱ر اپریل ۱۹۹۷ء) کے اتنج پر بیٹھ کراپی آٹھ نوبرس کی صاحبزادی سے اپنی خدائی اور رسالت کا اعلان کراتا ہے۔ ملاحظہ ہو اس کے عقیدت مند کا نذرانہ عقیدت جو گوہر شاہی کی بیٹی کی آداز میں پیش کیا گیا :

سانسوں میں تیری خوشبو کچھ الی سائی ہے مستی میں صدا جھوموں بی ول کی دہائی ہے کیے کو بھی دیکھا ہے صورت میں تیری گوہر میراعشق یہ کتا ہے تیرے من میں خدائی ہے ہیں لوح و تلم تیرے پھر بھی بی ماگوں تیرے سامنے موت آئے یہ میری بھلائی ہے اللہ کہہ دو یا مجمد الاعظم کہہ دو یا بھر شاہی اللہ کوٹ الاعظم کہہ دو یا بھر شاہی اللہ کی بھول، میں استال

#### کفر کی تلقین :

موہر شاہی کے مریدین کی کس طرح کی تربیت کی گئی ہے؟ اور ان کو کن عقائد کی تلفین کی گئی ہے؟ اور ان کو کن عقائد کی تلفین کی گئی ہے؟ نعلیمات کوہر شاہی کا ایک شاہ کار ملاحظہ ہو، ان کا کی مرید عقیدت سے پھول صفحہ نمبر 19 میں لکھتا ہے:

یامر شد حق ریاض احمد گوہر شائی
کوئی کافر مجھے سمجھے یا مسلمال سمجھے
تیری پوجا کرول میں تیری پوجا کرول
اپنے من میں جھاکر کھیے یا گوہر
تیری پوجا کرول میں تیری پوجا کرول
تیری پوجا کرول میں تیری پوجا کرول
(عقیدت کے پھول، ص:۱۳۹)

#### گو ہر شاہی کامر دول کوزندہ کرنا: دوسری جگه لکھتاہے:

بات بھوی ہوئی سرکار منادیتے ہیں ہر مصیبت سے ہمیں پارلگادیتے ہیں ہر مصیبت سے ہمیں پارلگادیتے ہیں میں تو اوٹی سا ہول خادم در گوہر کا میں نے دیکھاہے جدھر مردہ جلادیتے ہیں میں نے دیکھاہے جدھر مردہ جلادیتے ہیں نعوذباللہ اب کوہر شاہی خدائن گیا کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے لگاہے؟

## گوہر شاہی اور یہودیت وعیسائیت کی تبلیغ

آنخضرت علی فرماتے ہیں کہ: "لو کان موسیٰ حیا لما وسعه الا اللهاءی"۔ (اگر حضرت مویٰ علیہ السلام اس وقت حیات ہوتے توان کو بھی میری

اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا) یعنی آنخصرت علیہ کی تشریف آوری کے بعد سابقہ تمام انہا کی شریعتیں اور ان کے کلے منسوخ ہو گئے ہیں اب سوائے اسلام کے کی دین و انہیا کی شریعتیں اور ان کے کلے منسوخ ہو گئے ہیں اب سوائے اسلام میں ہے۔ قرآن کہ جہب میں نجات نہیں ہے۔ نجات اگر ہے تو اسلام اور کلمہ اسلام میں ہے۔ قرآن وحدیث میں یمودونصاری کی مخالفت اور ان کے کفروشرک کاباربار ذکر ہے ،اور انہیں جہنمی باور کرایا گیا ہے ، حالا نکہ وہ اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے تھے اور وہ انہیں اللہ کا نبی مانے حتے ، گرریاض احمد گوہر شاہی ملعون و مرتد اپنی کتاب "دین اللی" میں قرآن و حدیث اور آگاہر علما کی امت کے خلاف بید دریدہ دہنی کرتا ہے کہ ہر امت کو چاہئے کہ اپنے نبی اور آگاہر علما کی اور آگاہر علما کی اور آگاہ ہوگا اور بہشت کے کلے کویاد کریں ، اور اس سے نجات ہے اور قبر کا عذاب اس سے کم ہوگا اور بہشت میں داخلہ بھی اس سے ہوگا ، ملا حظہ ہو اس کی کا فرانہ منطق :

#### "رسولول کے کلمے"

"ہر نبی کو اللہ نے خاص ناموں سے پکارا، جو ان کی امت کے لئے پیچان بن گئے۔ یہ نام اللہ کی اپنی زبان سریانی ہیں سے، ان کے اقرار سے اس نبی کی امت میں داخل ہوتا ہے۔
تین دفعہ اقرار شرط ہے، امت میں داخل ہونے کے بعد ان الفاظ کو جتنا بھی دہرائے گا، اتنا ہی پاکیزہ ہوتا جائے گا۔ مصبت کے وقت ان الفاظ کی ادائیگی مصبت سے چھکار ا بن جاتی ہے۔ قبر میں بھی یہ الفاظ کی ادائیگی مصبت سے چھکار ا بن جاتی ہے۔ قبر میں بھی یہ الفاظ حساب کتاب میں کمی کاباعث بن جاتے ہیں۔ حتی میں بھی یہ الفاظ حساب کتاب میں کمی کاباعث بن جاتے ہیں۔ حتی کہ بہشت میں داخلہ کے لئے بھی ان الفاظ کی ادائیگی شرط ہے۔ ہر امت کو چاہئے کہ اینے نبی کے کلے کویاد کریں اور

صبح وشام جتنا بھی ہو سکے ان کو پڑھیں۔ ہدایت کے لئے آسانی کتابیں آپ اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن عبادت کے لئے اصلی کتاب کی اصلی عبار تیں زیادہ فیض پنچاتی ہیں۔

عیسائیوں کا کلمہ .....لاالہ الااللہ عیسیٰ روح اللہ (ترجمہ) اللہ کے سواکوئی معبود نہیں عیسیٰ اللہ کی روح ہیں۔

یمودیوں کا کلمہ ..... لا اللہ الا اللہ موکی کلیم اللہ (ترجمہ) اللہ کے سواکوئی معبود نہیں موسی اللہ ہے اللہ عبات چیت کرتے ہیں۔ ایر اہیمیوں کا کلمہ ..... لا اللہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ (ترجمہ) اللہ

سے سواکوئی معبود نہیں ابر اہیم اللہ کے دوست ہیں۔

مسلمانوں کا کلمہ ..... لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ (ترجمہ) اللہ سے سواکوئی معبود نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں۔

ہر فد ہب والا خواہ کوئی بھی زبان رکھتا ہو، لیکن یہ کلے اللہ کی سریانی زبان میں اس کی پہچان اور نبات ہیں۔ عام انسان کے ملئے روزانہ کم از کم 33 مر تبہ اللہ اور رسول کو صبح اور شام یاد کرنا ضروری ہے۔ و نیاوی مصیبتوں سے حفاظت کے لئے روزانہ کم و از کم ایک مصیبتوں سے حفاظت کے لئے روزانہ یہ 199م تبہ صبح اور شام یا جتنا بھی ہو سکے ، مصیبت کو ٹالنے کے لئے یا نج ہزار ، پچپیس ہزاریا بہتر ہزار کئی آدمی ایک ہی نشست میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، آخری حد سوالا کھ ہے۔ "(دین اللی ص یہ س)

چندایک مختصر مگر چیدہ چیدہ عقائد کی فہرست ہے جو قارئین کی خدمت میں بیش کی

جار ہی ہے ،ورنہ آگر گوہر شاہی کا پورا کٹریچر اور اس کے ملفو ظات والهامات کا تفصیلی جائزہ لیاجائے ، تواس کے کفروزند قہ کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ حقیقت میہ ہے کہ بیہ ملعون بوری امت مسلمہ کو نبی رحمت علیہ کے دامن رحمت سے کاٹ کرائیے پیچھے لگانا جا ہتا ہے۔اس کے انہی کفریہ عقائد کے پیش نظریہ اندازہ لگانا پچھ مشکل نہیں کہ اس شخص کی سوچ و فکر مر زاغلام احمد قادیانی ہے کسی طرح کم نہیں۔بلعہ بعض معاملات میں بیاس کے بھی کان کتر تا نظر آتا ہے۔اس شخص سے نزدیک اسلام،ار کان اسلام اور شعائر اسلام کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ شخص سیدھے سادے مسلمانوں کو اسلام کے متوازی اور اینے خود ساختہ ند جب کی تعلیم دے کر مگر اہ کرنے کی بدترین سازش میں مصروف ہے۔اوراسلام دسمن قو تیں اسکی بشت پر ہیں۔علائے امت کا اخلاقی ، مذہبی اور دینی فریضه ہے کہ اس کا تعاقب کریں، جبکہ حکومت پاکستان کو چاہئے کہ اس بد فطرت اسلام ومثمن کے منہ میں لگام دے ،اور اس کے خلاف عدالت کے فیصلہ پر عمل در آمد کر ہےاہے بھانسی کی سزادے۔

#### باب سوم

# گوہر شاہی کے کفر وار تدادیر اکابرین علما مامت کے فیاو کی

ا بیمن سر فروشان اسلام کے بانی ریاض احمد گوہر شاہی کی ارتداوی سرگر میاں، اس کے ملحدانہ نظریات ومعتقدات کے پیش نظر پوری امت کا اتفاق ہے کہ وہ کا فرو مرتد اور زندیق و ملحدہ دیاں میں دیوبدی، بربلوی علم اور شؤن حربین کے وہ کا فرو مرتد اور زندیق و ملحدہ نے۔ ذیل میں دیوبدی، بربلوی علم اور شؤن حربین کے سربر اوشخ محمد بن عبد اللہ بن سبیل کے فاوی ترتیب وار نقل کئے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے دیوبدی علم کے فاوی نقل کئے جاتے ہیں۔

ریاض احد گوہر شاہی نے آج سے چند سال جب پر برزے نکالئے شروع کے تو مختلف حضر ات نے حضر ت اقدی مولانا محد یوسف لد حیانوی شہید اور دار الا فائم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے متعدد سوالات کئے۔ اس موقع پر حضر ت شہید ؓ نے جو سب سے پہلا فتو کی دیا تھا، مناسب معلوم ہو تا ہے کہ اسے بطور تبرک سب سے پہلے نقل کر دیا جائے۔

# حضرت مولانا محمد بوسف لد هیانوی شهید کا بیملا فتوی : کابیملا فتوی : مر دلاد دارس دارس

س: ریاض احمد گوہر شاہی کا فتنہ بہت ذور پکڑرہاہے،
اس کے عقائد و نظریات کے رسائل اور اشتہارات پیش خدمت
ہیں،اس شخص کی مدہبی حیثیت واضح فرماکر امت کی راہ نمائی
فرماویں۔

فالد،کراچی۔

ن : ..... میں نے ریاض احمد گوہر شاہی کے عقائد و حالات کا مطالعہ کیا اور ہفت روزہ دیجیر "کے سوالات بھی دیجھے ہیں ان کی روشنی میں ' میں اس بتیجہ پر پہنچا ہوں کہ یہ شخص دین اور شریعت کا قائل نہیں ، نہ اس کو نماز ،روزے کا اہتمام ہے ، اور نہ شریعت کے محر مات سے پر ہیز ہے ، اس لئے اس کی حیثیت مرز اغلام احمد قادیانی جیسی ہے اور اس کے محر مات سے پر ہیز ہے ، اس لئے اس کی حیثیت مرز اغلام احمد قادیانی جیسی ہے اور اس کے مانے والے گر اہ ہیں۔

محمد یوسف عفاالله عنه ۱۲۸ مهر ۱۸ مهاره

اس کے پچھ دنوں بعد دارالا فائم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کراچی ہے گوہر شاہی کے عقائد کے بارے میں استفسار کیا گیا تو درج ذیل فتویٰ جاری کیا گیا ؛

## دارالا فتاء ختم نبوت كافتوى

كيافرمات بي علا اس كبارك ميل كه:

ا: ..... کیا یہ ممکن ہے کہ کسی مخص کی ایک نگاہ سے کسی کی تقدیر بدل

جاتی ہے؟

٢..... "يا رياض احمه كوبرشابي " اور "يا كوبر" كا وظيفه كرنے يا

كرانے والے مسلمان ہيں؟

س : ..... كيا عشق اللي مين شريعت كي إبهدى ختم موجاتي ہے ؟ يا عاشقول

كے لئے حرام، حلال ہوجاتاہے؟

سم: ..... محومر شاہی کاد عوی ہے کہ بلا تفریق ند بب کا فرومسلمان کے ول

پراللہ کے نام کو نقش کر تاہوں ،اسلامی اصول کے اعتبارے اس کابید وعویٰ صحیح ہے؟

۵: ..... کیا شیطان خواب میں حضور علیہ السلام کی شکل میں آسکتاہے؟

٢: ..... آج تك كسى نبى ، ولى يا يزرك كى تصوير جاند پر آئى ہے؟ أكر

نہیں توابیاد عویٰ کرنے والا مسلمان ہے؟

جو مخص سے عقائدوا بیان رکھتا ہو اس کے بارے میں شرعی تھم بتلائیں۔ محمد طاہر کراچی

### بىم (لارحمى (لرحمى (لجو (ب ومنه (لصبرتي و(لصو (ب

اس کی تقدیر بدل جاتی ہے ہاکل باطل اور غلط ہے۔ شریعت میں ایس کوئی بات سرے
اس کی تقدیر بدل جاتی ہے ،بالکل باطل اور غلط ہے۔ شریعت میں ایسی کوئی بات سرے
سے نہیں ملتی۔ ہدایت کا تعلق رب کا منات کی زات سے ہے اور وہ بی جس کو چاہتے ہیں
ہدایت فرماتے ہیں جس کو چاہتے ہیں گر او کرتے ہیں۔ پھر ایسا شخص جو گناہ اور معصیت
کی زندگی میں ملوث ہو ،اس کا بید و عولیٰ کرنا مضحکہ خیزی اور مسلمانوں کو د صوکہ دینے
سے سوایجے نہیں۔

۲:..... "یا گوہر شاہی"، "یاریاض گوہر شاہی" اپنے آپ کو کہلوانا اپنے آپ کو کہلوانا اپنے آپ کو کہلوانا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے برابر کرناہے ۔اس لئے کسی مسلمان سے اس بات کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ لاندا گوہر شاہی کا "یا گوہر شاہی" کاو ظیفہ پڑھوانا خالص گفرہے۔

سے نسب کوئی حیثیت کے تابع نہ ہو نواس کی شریعت میں کوئی حیثیت مہیں۔ عشق میں کوئی حیثیت مہیں۔ عشق میں کفرید عقائد رکھنا اور گناہ کبیرہ کاار تکاب کرنا اور جرام چیز کو حلال قبرار دینا ناجائز اور کفر کے زمرے میں آتا ہے۔

ہم: .....نی اکر م علی کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ شیطان خواب میں آپ کی شکل میں آسکتا ہے، حدیث شریف میں نی اگرم علی ہے۔ حدیث شریف میں نی اگرم علی اس شاد فرماتے ہیں :

" من رآنی فی العنام فقد رآنی - فإن الشیطان الا يتمثل فی صورتی " متفق علبه - (مشكوة ص: ٣٩٤) لا يتمثل فی صورتی " متفق علبه - زجمه: "جس نے مجھے سوتے (خواب) میں دیکھااس نے گویا مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آسکتا"

۵:.....اییا شخص حضور علیه کا جانشین تو کجا مسلمان تک نمیں ہوسکتا۔
صرف اسم ذات کی تبلیغ سے انسان مسلمان نمیں ہو تابلیمہ حضور علیه کے دین کے ایک آیک مکم کوما نااسلام ہے۔ اور کسی بھی حکم کے انکار کی بنا پر انسان کا فر ہو جا تا ہے۔
اس لئے گوہر شاہی کا بید دعویٰ کہ: "بلا تفریق مدہب صرف اللہ کانام دل میں نقش کر تاہوں"، کفرہے۔

۲: ..... چاند پر تضویر حضور علی ہے لے کر آج تک کسی کی نہیں آئی، اس لئے گوہر شاہی کا بید وعول بھی اسلامی عقائد کے خلاف اور اس کی ذہنی اختراع ہے۔ ۔

سوال میں دیئے گئے حوالہ جات کی روشن میں ریاض احد گوہر شاہی نامی مخص کی مطبوعہ تصنیفات مثلاً روحانی سفر ، رہنمائے طریقت ، تھۃ المجالس ، روشناس اور مینار ہ نور کے بغور مطالعہ کرنے سے اس شخص کے جوعقائد معلوم ہوئے ہیں ، اس سے معلوم ہو تاہے کہ یہ شخص ملحہ وزندیق ہے۔لیکن لوگوں کو گمر اہ کرنے اور اپنے الحاد و زند تھ کو چھپانے کے لئے تصوف کی اصطلاحات استعال کر رہاہے۔

زند قہ کو چھپانے کے لئے تصوف کی اصطلاحات استعال کر رہاہے۔

"جو نشہ اللہ کے عشق میں اضافہ کرے ، یکسوئی قائم رہے ، خلق خدا کو بھی کوئی تکلیف نہ ہووہ مباح بایحہ جائزہے۔" جبکہ احادیث نبویہ میں نشہ آوراشیا گوحرام قرار دیا گیاہے، چنانچہ نبی اکرم میالید کافرمان ہے: "کل مسکر حرام " (ہر نشہ آور چیز حرام ہے)۔
علیت کافرمان ہے: "کل مسکر اور تصوف کی دعوت دیتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
تعلق نہیں ہے۔ للذا ایسے عقائدر کھنے والے شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

واللداعكم :

سعیداحمد جلالپوری خادم دارالا فتا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت واستاذ حدیث مدرسه امینیه للبنات-کراچی ۲۲۷ ۵ ۸ ۸ اه

مفتی نظام الدین شامزی گرال شعبهٔ تخصص جامعه علوم اسلامیه اعوری تاون حارجی

نذیراحد نونسوی خادم ختم نبوت-کراچی

مفتی محمد جمیل خان نائب مدیر اقرأ روحنهٔ الاطفال ٹرسٹ سراچی

# حضرت مولانا محمد بوسف لد هیانوی شهید محر کا آخری فنوی :

استفتا

بسم اللدالرحمن الرحيم

کیا فرماتے ہیں علا 'دین ،اس کے بارے ہیں کہ ایک فخص جس کا نام ریاض احمد گوہر شاہی ہے اور اس کی جماعت کا نام داخجمن سر فروشان اسلام "ہے۔ بنیادی طور پر وہ شخص میٹرک پاس ہے ، اور پیشہ کے اعتبار سے وہ ویلڈر اور موٹر محکینگ ہے۔ نسلا مغل ہے مگر اپنے آپ کو سید کملا تا ہے ، کوٹری خورشید کالوئی، حیدر آباد ،سندھ میں "روحانی مرکز" کے نام سے اس کالوئی، حیدر آباد ،سندھ میں "روحانی مرکز" کے نام سے اس کالوئی، حیدر آباد ،سندھ میں "روحانی مرکز" کے نام سے اس

ا: ..... جو کچھ محمد علیہ مجھے پڑھاتے ہیں، میں وہی بتاتا

ہول\_

۲: ..... حضور نبی کریم علیہ ہوتی رہتی ہیں۔

۳ : ..... كَيْ بار رسول اكرم عَلَيْكَ ي بالمشاف ملا قات ، ..... كُيْ بار رسول اكرم عَلَيْكَ ي بالمشاف ملا قات ، بوكى ب-

م :.... اس کے عقیدت مندوں نے ایک اسٹیکر

شائع کیاہے جس میں لا اللہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کی جگہ ریاض احمد گوہر شاہی لکھاہے، مگریہ مخص اسٹیکر کے بارے میں کہتا ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔

۵:.... اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے م نماز،روزہ کو ظاہری عبادت کمہ کر کہتا ہے ان میں روحانیت نہیں ہے ، ہے،روحانیت ول کی تک تک میں ہے۔

۲: ..... یہ فخص قرآن کریم کے تمیں پاروں کے جائے کہنا ہے کہ چاہیں پارے ہیں، اور اضافی وس پارے ان جمیں پاروں تمیں پاروں سے مختلف مضامین پر مشمل ہیں۔ ان تمیں پاروں میں ہے کہ ذکوۃ ڈھائی فیصد ہے گر ان دس پاروں میں ہے کہ ذکوۃ ڈھائی فیصد ہے، تمیں پاروں میں ہے کہ نماذ پڑھ ورنہ گنا ہگار ہوجائے گا، اور ان دس پاروں میں ہے کہ تو نے نماذ براھی تو "تو گنا ہگار ہوجائے گا، اور ان دس پاروں میں ہے کہ تو نے نماذ براھی تو "تو گنا ہگار ہوجائے گا، اور ان دس پاروں میں ہے کہ تو نے نماذ

ے:....اس کا کہنا ہے کہ میرے معتقد مجھے مہدی سمجھتے ہیں اور جو مجھ کو جیسا کچھ سمجھے گااس کو اتنائی نفع ہوگا۔

۸: اس کا کہنا ہے کہ میری تصویر چاند، سورج اور حجر اسود پر ظاہر ہو چک ہے جو اس کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کی بہت ہوی نشانیوں کو جھٹلا تا ہے۔

9 :..... میری حجر اسود کی تصویر کی امام حرم حماد بن عبداللد نے تصدیق کی ہے اور کما کہ بیر ممدی کی تصویر سے ملتی

جلتی ہے۔

انسوہ کو کتا ہے کہ حضور اکرم علی کے ساتھ میں عالم ارواح میں رہتا تھا، آپ جب دنیا میں آئے اور آپ نے حمالیت میں عالم ارواح میں رہتا تھا، آپ جب دنیا میں ایک آپ علی حمالیت حجر اسود پر میری تصویر دیکھی تو مجھے پہچان لیاس کئے آپ علی سے میں کے میری تصویر کو یوسہ دیا۔

اا: ..... وہ کتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے امریکہ کے ایک ہوٹل میں میری ملا قات ہوئی ہے اوروہ مجھ سے ملنے آئے تھے، اس کا یہ کہنا بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مازل ہو تھے ہیں۔

الرضوان پیدا ہو چکے ہیں، اور دعویٰ مهدویت سے اس کئے الرضوان پیدا ہو چکے ہیں، اور دعویٰ مهدویت سے اس کئے فاموش ہیں کہ پاکستان میں قانون تو ہین رسانت کے تحت جیل میں جانے کا فدشہ ہے۔

۱۳ :.....وہ نامحرم خصوصاً چلّه کے دوران رات رات محر ایک متانی ہے ہم آغوش رہے گراس سے اس کی روحانیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

۱۳ : ..... وہ حضرات انبیا کرام میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو" حسد" اور "شرارت نفس" کا مریض باور کراتا ہے۔

10 :.....وه حضرت موسیٰ علیه السلام کی قبر کو حضرت

موسیٰ علیہ السلام کے جسم اطہر سے خالی اور شرک کا اڈا باور مرک کا باور

۱۲: .....وہ کتاہے کہ اللہ تعالی مجبورہے ،اور شہ رگ کے پاس ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھے سکتا۔

۱۷: ..... وہ کہتا ہے کہ آنخضرت علی ہے اللہ سے ملاقات کرنے میں حضرت علی ملاقات کرنے میں حضرت علی کی انگو میں مضرت علی کی انگو میں متنی۔

۱۸: .....وہ کہتاہے کہ بھنگ، چرس حرام نہیں بلعہ وہ نشہ جس سے روحانیت میں اضافہ ہو حلال ہے ، خواہ مخواہ ہمارے عالموں نے حرام قرار دے دیا۔

19: .....وہ کتا ہے کہ روحانیت سیکھوخواہ تمہارا تعلق کسی بھی ند ہب سے ہو، اور جس نے روحانیت سیکھی چاہے اس نے کلمہ اسلام نہیں پڑھاوہ جنم میں نہیں جائے گا۔

۲۰ : .....وہ اپنے گئے معراج اور الهام کادعوید ارہے۔
دریافت طلب امریہ ہے کہ یہ شخص مسلمان ہے یا
کافر و زندیق؟ اس شخص اور اس کی جماعت اور اس کے مانے
والوں کے بارے میں قرآن وسنت اور علما امت کی کیا تصریحات
بیں؟ ان لوگوں سے میل جول، رشتہ نامۃ جائز ہے یا نہیں؟ نیز
یہ کہ ان کے ذبحہ کا کیا تھم ہے؟ تفصیل سے مع دلائل بیان
فرمائیں۔

سائل :سعیداحمه جلالپوری، کراچی۔

(لعوال:

איש ללג לל שה לל שא

العسر لله ومرول اللي عباره اللزي اصطفى، الما بعر:

برادر محترم مولاناسعیداحد جلالپوری زید مجدة نے ریاض احد گوہر شاہی کے بارے میں ، جس نے اپنی جماعت کا نام "انجمن سر فروشان اسلام" رکھا ہے ، یہ سوال نامہ مرتب کیا ہے ، اور میرے کئے پر انہول نے گوہر شاہی کے عقائد پر ایک کتاب مرتب کی ہے۔ ان کی اس پوری کتاب میں ان مندرجہ بالا سوالات کے بارے میں حوالہ جات موجود ہیں ، اور بر اور محترم مولانا سعیداحد صاحب نے اس کے ان میں حوالہ جات موجود ہیں ، اور بر اور محترم مولانا سعیداحد صاحب نے اس کے ان دعاوی کا خلاصہ بہت خوصورت الفاظ میں اس سوال نامہ میں نقل کر دیا ہے ، اور اس سوال نامہ میں نقل کر دیا ہے ، اور اس سوال نامہ کے آخر میں انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ شخص ریاض احد گوہر شاہی مسلمان ہے یا کافر و زنداتی ؟

ا :..... جس شخص نے اس سوال نامہ کا مطالعہ کیا ہو، وہ ہتاسکتا ہے کہ بیہ شخص مسلمان نہیں بلحہ کا فر و زندیق اور مرتدہے۔

۲: ..... بید هخص اور اس کی جماعت اور اس کے ماننے والوں کے بارے میں قر آن و سنت اور اکابر امت کی تصریحات بیہ بیں کہ ایسا مخص ہر گز ہر گز مسلمان نہیں ہو سکتا۔

۳ : ..... ریاض احمد گوہر شاہی اور اس کی جماعت کے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنااور دشتہ نابعہ کر ناجائز نہیں۔

س : .... ان نو گول كافئحه مر دار بـ

۵ :..... جس مخص نے کتاب و سنت اور اکابر امت کی تصریحات بردھی ہول اس کے لئے مندرجہ بالا امور پر دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلحہ اس سوال نامہ میں جو پچھ لکھا گیا ہے وہ واضح طور پر ان تمام امور کی دلیل ہے۔واللہ اعلم بالصواب۔

> محدیوسف عفالله عنه (۱۲ر حفر ۲۲۱هاه)

# جامعه علوم اسلامیه علامه بنوری ٹاؤن کا فنو ک

ولجوال ومنه والعسرة والعوال:

واضح رہے کہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ پرسلسلۂ نبوت کو ختم فرماکر دین کی جکیل کا اعلان فرمادیا۔ اس ذات کریم نے تمام ادیان میں سے دین اسلام کو پندیدہ دین قرار دیا۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ان الفاظ میں آتا ہے :

> "وَمَنْ يَبْتَعَ غَيْرَ الإسْلاَمِ دِيناً فَلَنْ يُعْبَلَ مِنه.." ترجمه: "اورجوكولى عاباسلام كي سواكولى دين، سو اس سے برگز قبول نہيں كياجائيگا۔"

حضور عليه بردين كامل اور ممل كرديا كياب جس كاداضح جوت ارشادالى :
" اليوم الخمل ترديا كياب جس كاداضح جوت ارشادالى :
" اليوم الخملت لكم دينكم وأنمنت منت الكم الإسلام ديناً .."

کی صورت میں موجود ہے۔ لندا آگر کوئی آدمی اسلام میں ترمیم واضافہ کرنے کی ناپاک کوشش کر ناچاہے تو مسلمان اسے کسی صورت میں بر داشت کرنے کے لئے تیار نہیں۔

آنخضرت علیہ کی وفات کے بعد طرح طرح کے فتنے نمود ار ہوئے کوئی مدعی نبوت تھا، کوئی مدعی مہدویت تھا، کوئی مدعی مہدویت تھا، کوئی مدعی میدویت تھا، کوئی مدعی کے ساتھ ایک نے تد ہی گروہ کی بدیاد رکھی۔ ایران

میں محمہ علی باب اور بہا اللہ شیرازی نے مہدی ہونے کے دعویٰ کے ساتھ ابناسفر شروع کیااوراس وقت بہائی ند بہب کے پیروکار دنیا کے مختلف خطوں میں موجود ہیں۔ امریکہ میں ماسٹر فاور محمہ اور عابیجاہ محمہ نے بھی مہدی ہونے کی سیر ھی کو نئے فہ بب کے آغاز کے لئے استعال کیا۔ اور "نیشن آف اسلام" کے نام سے ان کا فد بہب اپنے موجودہ پیشوا لوئس فرحان کی قیادت میں پھیل رہاہے جو دنیا کے ایک ارب سے زائد مسلمانوں کے مسلمہ دین اسلام سے قطعی طور پر مختلف فد بہب ہے۔ اس طرح پاکستان کے علاقہ مکران میں ذکری فد بہب سینکٹروں سال سے چلا آرہاہے۔ اس کا آغاز بھی ملامحمہ انتہاں کے علاقہ مکران میں ذکری فد بہب سینکٹروں سال سے چلا آرہاہے۔ اس کا آغاز بھی ملامحمہ انتہار کی نے مہدی کے وی کے کان بھی سے کیا تھا۔ اور رفتہ رفتہ اس نے رسول اللہ اور خاتم النہیان کے القاب اسید لئے مخصوص کر لئے شھے۔

اگریز ملحون نے اپنے دور استبداد میں مسلمانوں کی ملی وحدت کو پارہ پارہ کرنے کے لئے مختلف فتنوں سے نبر د آزمار ہا ہے۔ ان سب سے خطر تاک اور بے حد تکلیف دہ وہ جعلی نبوت اور جھوٹے نبی کا فتنہ تھا جے۔ ان سب سے خطر تاک اور بے حد تکلیف دہ وہ جعلی نبوت اور جھوٹے نبی کا فتنہ تھا جے انگریز نے امت مسلمہ سے جذبہ جماد ختم کرنے، منصب نبوت کی تخفیف کرنے اور دین کے مسلمات کو نا قابل اعتبار بنانے کے لئے قادیان سے اپنے جدی پشتی غلام سے دعویٰ نبوت کرواکر امت کو کرب میں مبتلا کر دیا۔ در اصل فتنہ قادیا نبیت بھی اسلام کے دعویٰ نبوت کرواکر امت کو کرب میں مبتلا کر دیا۔ در اصل فتنہ قادیا نبیت بھی اسلام کے انگریزی دین کا زہر ختم کرنے اور اس کے بدیو دار لاشے کو دفن کرنے سے ابھی فارغ نہیں ہوئے تھے کہ اس غلیظ فتنے کی کو کھ سے جنم لینے والا اس سے ماتا جاتا روحانیت اور تھوف کے نام پر اس کے گماشتوں نے ایک نیا فتنہ بر پاکر دیا، جس کے بانی ریاض احد گو ہر شاہی نے یک لخت پورے دین کی عمارت کو ڈھاد سے کا اعلان کردیا بانی ریاض احد گو ہر شاہی نے یک لخت پورے دین کی عمارت کو ڈھاد سے کا اعلان کردیا

ہے جیسا کہ استفتام میں تحریر کردہ عقائد اور دیگر اس کی کتابوں ،ر سالوں اور پمفلٹ وغیرہ کے دیکھنے سے معلوم ہواہے کہ وہ اسلام اور صاحب اسلام علی کے خلاف توہین آمیز کلمات کتاہے، قرآن مجید میں تحریف، کلمہ طبیبہ میں تبدیلی۔ چاند، سورج اور حجر اسود میں اپنی شبیه کاد عویدار ہے اور اس کا کہناہے کہ حرم کے امام حمادین عبداللہ نے اسکی تصویر حجر اسود ہر دیکھی ہے (جبکہ حرم کے ایک کے سربراہ الشیخ عبداللدین سبّل نے سختی ہے اس کی تر دید کی ہے اور ایسے ھخص کو ضال مفل اور د جالوں میں سے ۔ ا کے د جال قرار دیا اور فرمایا کہ حماد بن عبداللہ کے نام سے کوئی امام ،حرم میں موجود نہیں ہے) اسی طرح وہ حضرت محمد علیہ ہے براہ راست تعلیم حاصل کرنے کا د عویدار ہے۔ حتیٰ کہ اس نے نماز، روزہ، حج اور دوسرے شعائر اسلام کا نکار کر دیا۔ حد توبیہ ہے کہ نجات کے لئے دین، ایمان اور اسلام کی ضرورت کا بھی منکر ہے۔ اور اس کے نزدیک ظاہر شریعت ، قرآن و حدیث اور اسکے احکام کی کوئی حقیقت نہیں۔ دیگر باطل عقائد کے علاوہ اس کا بیہ کہنا کہ (نعوذ باللہ) حضرت عیسیٰ غلّیہ السلام امریکہ کے ا یک ہوٹل میں اس سے ملنے آئے تھے ، جس کے بارے میں با قاعدہ الحجمن سر فروشان نے پیفلٹ اور رسالوں ہر تصویری شکل میں ملا قات کا منظر د کھایا ہے۔

بصورت مسئولہ ایسے عقائدر کھنے والا مخص اور اسکے متبعین علائے اہل سنت والجماعت کے نزدیک منال مضل اور د جال ہیں۔اور دائرہ اسلام سے خارج اور کافر و الجماعت کے نزدیک منال مضل اور د جال ہیں۔اور دائرہ اسلام سے خارج اور کافر و زندیق ہیں، ان سے میل جول اور رشتہ نامۃ وغیرہ کرناحرام ہے اور ان کافیحہ حرام ہے۔

کیوں کہ اسکے متبعین موہر شاہی کورسول مانتے ہیں۔اور با قاعدہ اس کا کلمہ پڑھتے ہیں جیسا کہ اسکی کتابوں میں مذکور ہے۔اور اصول اسلام نماز،روزہ، زکوۃ، جج

## سے منکر ہیں۔اس لئے ان سے کا فرہونے میں کسی فتم کا کوئی شک نہیں۔

قال في الدر (و) حرم نكاح (الوثنية) قال في الشامية تحت (قوله الوثنية) ويدخل في عبدة الاوثان عبدة الشمس (الي قوله) وفي شرح الوجيز و كل مذهب يكفر به معتقد آه قلت و شمل ذلك الدروز و النصيرية والتيامنة فلا تحل مناكحتهم ولا تؤكل ذبيحتهم لانهم ليس لهم كتاب سماوى -

(الشامية ص ١١٣، ج ١، كواله احسن الفتاوي ص ١٩٤، ج ١)

ان کے ہاتھ کا فتحہ طلال نہیں ہے جیساکہ عبارت مندرجہ بالاسے معلوم ہوا۔

· فقظ والله اعلم كتبه

خواجه غلام رسول المتحصص فی الفقه الاسلامی وارالا فتا مجامعة العلوم الاسلامیة علامه بحوری تاوکن ، کراچی نمبر ۵ علامه موری تاوکن ، کراچی نمبر ۵ الجواب صحيح محد عبدالجبيد

الجواب صحيح محمد عبدالسلام رئيس دارالا فما جامعة العلوم الاسلامية

## جامعه فاروقيه كافتوى:

الجواب حامد أومصلياً:

مسلمانوں کا بیے لوگوں ہے میل جول رکھنا ہلاکت اور ایمان کی بربادی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان افراد سے ہر گز تعلق ندر کھیں جوایسے گر اہ شخص کے پیروکار ہوں (اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھیں)

ذیل میں اس شخص کے کفریہ عقائد کی مختصرا تفصیل بیان کی جاتی ہے: ا: ..... کلمہ میں محمد رسول اللہ کی جگہ اپنا نام لکھنا ناجائز اور حرام ہے۔

۲: ..... پوری امت کااس پر اجماع ہے کہ نماز،روزہ، جج،ز کوۃ عبادات، دین میں اصل مقصود ہیں۔ان کے بارے میں یہ کمنا کہ ان میں روحانیت شمیں کفر ہے۔
(احسن الفتاویٰ،ج۱،ص:۳۱۹)

۳ : .....الله تعالى نے قرآن كريم كى حفاظت كا ذمه خودليا ہے۔ قرآن كے بارے ميں يہ كہناكه اس كے جاليس پارے ہيں، نص صرتح كے خلاف ہے،جوكه كفر

-4

سم :.... اسى طرح انبياً كرام عليهم السلام كى شان ميس ستاخي كرف والا

#### باجماع امت کا فرہے۔

" في الشامية: الكافر بسب نبي .....فانه يقتل حدا-"

(57,017)

۵:....اس مخض کا بیہ کمنا کہ اللہ مجبور ہے ، شہ رگ کے قریب ہوتے ہوئے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ (نعوذ باللہ) کفریہ عقیدہ ہے اور نصوص قطعیہ کا انکار ہے۔ اس طرح بیہ کمنا کہ روحانیت کوئی سیکھے چاہے کلمہ نہ پڑھے ، جہنم میں نہیں جائیگا ، بیہ کفریہ عقیدہ ہے۔ کیونکہ جہنم سے بچنے کے لئے کلمہ پڑھنا ضروری ہے اور اس پر عمل محمل ضروری ہے۔ یہ عقیدہ نصوص قطعیہ کا مخالف ہے۔

فقط کتبه: حماد اللدوحيد دارالا فتا ُ جامعه فاروقيه کراچي

الجواب صحیح منده محمدا قبال عفاللدعنه ۲۲۷۲ مر ۲۲۲۲ اه

## دار العلوم كراجي كافتوى الجواب:

نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكُريْمِ ، اما بعد:

سوال میں ریاض احر گوہر شاہی کے بارے میں بوچھاگیا ہے کہ شرعا انکاکیا کی ہے جہ ؟ ان کے متعلق پہلے ان کی تصنیف کردہ کتب و رسائل ہے ان کے پچھ نظریات اور قابل اعتراض مواد ہم پیش کریں گے، پھر ان پر ضروری تبعرہ کریں گے، اور آخر میں اسکا خلاصہ اور شخص نہ کورہ کا تھم تحریر کریں گے۔
گے، اور آخر میں اسکا خلاصہ اور شخص نہ کورہ کا تھم تحریر کریں گے۔
نہ کورہ شخص کے بوقت تحریر ہمارے پاس جو کتب ورسائل موجود ہیں، ان

ا: ..... مینار و نور ـ ناشر : سر فروش پبلی کیشنز پاکستان
 تفده المجالس ـ ناشر : سر فروش پبلی کیشنز پاکستان
 تفده المجالس (حصه سوم) ـ ناشر : المجمن سر فروشان اسلام
 تفده المجالس (حصه سوم) ـ ناشر : المجمن سر فروش پبلی کیشنز باکستان
 دوشناس ـ ناشر : سر فروش پبلی کیشنز پاکستان
 دوشناس ـ ناشر : سر فروش پبلی کیشنز پاکستان
 تو جر ـ سالانه ـ ناشر : سر فروش پبلی کیشنز پاکستان
 تراشه صدا نیمر فروش حیدرآباد (بندره روزه)

اب ان كتب ورساكل عداجم اقتباسات ملاحظه مول

اول: ..... الله تعالى كى بهجإن اور مغفرت كے لئے اسلام ضرورى نہيں:

الف ...... "الله كى بجإن اور رسائى كے لئے روحانيت سيكھو، خواہ تهارا تعلق كسى بھى ند ہب سے ہو۔ "

( فرمان گوہر شاہى ر پشت روشاس، بينار ، نوراور تھة الجالس )

ب ...... "الله كى بجإن اور رسائى كے لئے روحانيت سيكھو خواہ تمهارا تعلق كسى بھى فرقہ يا ند ہب سے ہو، مسلمان بير كميں صح كہ بغير كلمہ بڑھے كوئى كيے الله تعالى تك بہنج سكتا ہے؟ جبكہ عملى طور پر اليا ہور ہاہے، عيسائى ، ہندواور سكھوں كے ذكر، بغير كلمہ بڑھے چل رہے ، عيسائى ، ہندواور سكھوں كے ذكر، بغير كلمہ بڑھے چل رہے ، عيسائى ، ہندواور سكھوں كے ذكر، بغير كلمہ بڑھے چل رہے ، عيسائى ، ہندواور سكھوں كے ذكر، بغير كلمہ بڑھے چل رہے ، عيسائى ، ہندواور سكھوں كے ذكر، بغير كلمہ بڑھے چل رہے ہيں۔ "

(گوہر ص مهمر فروش ببلی کیشنز پاکتان)
ج :..... "حضر ت الوہر مر قد ضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا
کہ مجھے حضور پاک علی ہے دوعلم حاصل ہوئے، ایک میں نے
حہیں بتا دیا اور اگر دوسر احمہیں بتادوں تو تم مجھے قبل کردو گے،
اصل میں کبی دوسر اعلم ہے کہ بغیر کلمہ پڑھے بھی اللہ تک رسائی
حاصل ہو سکتی ہے۔ " (گوہر ص مهسر فروش ببلی کیشنز پاکتان)
ماصل ہو سکتی ہے۔ " (گوہر ص مهسر فروش ببلی کیشنز پاکتان)
ہوتے ہیں اور بچھ لوگ کسی ولی کی محبت اور نظر سے بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ " (گوہر ص اسر فروش)
جاتے ہیں۔ " (گوہر ص اسر فروش)

ھ: ۔۔۔۔۔ "ہم ہلا تفریق نسل و مذہب لوگوں کو اللہ کی محبت کا درس دے رہے ہیں ، جب اصحاب کہف سے محبت کے سبب اگر ایک کتا "حضرت قطیم" کن کر جنت میں داخل ہو سکتا ہے تو جن کے دل اللہ کی محبت میں اللہ اللہ کر رہے ہوں وہ کیو کر عضمی سے محروم رہیں ہے۔"

(كوبرش ٤ مر فروش)

ان افتباسات سے بیربات داضح ہوتی ہے کہ جناب گوہر شاہی کے نزدیک مخصوص طریقہ سے ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی پیچان اور اس تک رسائی ہو سکتی ہے، اور تزکیہ تفس اور اللہ تعالی کی محبت حاصل ہو سکتی ہے، اسکوحاصل کرنے کیلئے مسلمان ہو تا بھی کوئی ضروری نہیں، اسلام کے سواد گیر فداہب والے بھی اس کوحاصل کر سکت ہیں، باسعہ کر رہے ہیں، نیز مقصود اصلی روحانیت ہے جس کیلئے اسلام شرط نہیں، اور غیر مسلم خواہ ہندو ہو، عیسائی یاسکھ، روحانیت حاصل کرنے کے بعد اسکی بھی مغفرت غیر مسلم خواہ ہندو ہو، عیسائی یاسکھ، روحانیت حاصل کرنے کے بعد اسکی بھی مغفرت ہوسکتی ہے، اور اللہ تعالی کو حاصل کرنے کیلئے اسلام کوئی ضروری نہیں اس کے بغیر اس کا حصول ممکن ہے، اور اللہ تعالی کو حاصل کرنے کیلئے اسلام کوئی ضروری نہیں اس کے بغیر اس کا حصول ممکن ہے، اور اس نظریہ کو ثابت کرنے کیلئے موصوف نے دود لیلیں بیان کی ہیں، ایک حدیث ابو ہر برقرضی اللہ عنہ اور دوسری اصحاب کھک کا تناجیسا کہ اس کی تنصیل اقتباسات ہیں نہ کور ہوئی۔

یہ ساری باتیں قرآن کریم ، احادیث طیبہ اور اجماع امت کی روسے بالکل باطل اور کھلی گر اہی ہیں ، کیونکہ "کفر" کے ساتھ کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے بال مقبول نہیں ، اور کوئی ذکر باعث قرب، باعث محبت اللی اور تزکیہ نفس نہیں ، کفر کے ساتھ ذکر کرنے ہے جو ظاہری فوائد نظر آتے ہیں وہ ذکر و کیسوئی کا ظاہری اثر ہے ، لیکن باذکر باعث قرب ور ضااور باعث مغفرت ہر گز نہیں ہو سکتا، قبولیت اعمال صالحہ کے ذکر باعث قرب ور ضااور باعث مغفرت ہر گز نہیں ہو سکتا، قبولیت اعمال صالحہ کے "ایمان" شرط اول ہے ، اور ایمان شرعاس وقت تک معتبر نہیں جب تک قبولیت اسلام کے ساتھ ساتھ ساتھ تمام باطل ادیان اور غدا ہوب سے براً ت کا اظمار نہ ہو۔ اس بار۔ میں قرآن کریم کی چند آیات، حضور اکرم علیہ کی چند احادیث طیبہ اور عقائد و فقد کی چند معتبر تھر بحات بطور نمونہ ذیل میں ملاحظہ ہوں :

ا :..... "إِنَّ الْدُّيْنَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلاَم " (آل عمران : ١٩) ترجمہ :..... " بلا شبہ دین اللہ تعالیٰ کے بال صرف

اسلام ہی ہے۔"

٢: ..... " وَمَنْ يَتَنَعْ غَيْرَ الاسْلاَمِ دِيْناً فَلَنْ يُقْبَلَ بِنْه " (آل عمر الن : ٨٥) ترجمہ: ..... "جو شخص اسلام کے سواکوئی اور دین

اختیار کڑے گاتووہ اس سے قبول نمیں کیاجائے گا۔" سا: ۔۔۔۔۔" اُولئِكَ الَّذِیْنَ حَبِطَت اُعْمَالُهُمْ فِي

الْدُّنْيَا وَالآخِرَة " (آل عمر الن:٢٦)

٣ : ..... فَحَبِطَت أَعْمَالُهُمْ فَلاَ نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ اللهُمْ فَلاَ نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ اللهُمْ قَوْمَ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمُواللهُمُ اللهُمُ ال

ترجمہ: ان (کفار) کے سارے (نیک) کام غارت ہو گئے تو قیامت کے روزہم ان (کے نیک اعمال) کا ذرا بھی وزن قائم نہ کریں گے۔"

اس سلسله میں چندار شاد نبوی درج ذیل ہیں:

ا:---- والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يومن بالذي ارسلت به الاكان من اصحاب النار "

(رواہ مسلم، مفکوۃ شریف۔ کتاب الایمان) ترجمہ: "سندات کی قسم جس کے قبضہ وقدرت میں محمد (علیقیہ) کی جان ہے کہ اس امت میں سے کوئی بھی یہودی یا عیسائی میرے بارے میں سنے اور پھر میرے لائے ہوئے دین پرایمان لائے بغیر مرجائے تووہ جہنمی ہی ہوگا۔" الب طالب وهو كان يحوطه و ينصره ولكن لم يومن به ومات على وهو كان يحوطه و ينصره ولكن لم يومن به ومات على دين عبد المطلب:" اهون اهل النار عذاباً ابو طالب وهو منتعل بنعلين يغلى منهما دماغه " (مسلم شريف كتاب الايمان) ترجمه :....." ابو طالب كو سب سے بلكا عذاب ويا جائے گا اور وہ يه كه وہ دو جو تے پنے ہوئے ہوگا جن سے اس كا وماغ الل رہا ہوگا۔"

و کیھئے! حضور پاک علیہ کے چیا جوآپ کے ساتھ انتائی شفقت اور ہمدردی کا معاملہ کرتے تھے اور آپ کی حابت کرتے تھے ، لیکن ایمان نہ ہونے کی دجہ سے جہنم معاملہ کرتے تھے اور آپ کی حمابت کرتے تھے ، لیکن ایمان نہ ہونے کی دجہ سے جہنم سے جانے والا اور نجات دہندہ نہیں ہوسکتا۔

اذا اذنب ذنبا كانت نكتة سودا، في قلبه، فان تاب و نزع والسلام: "ان المومن و نزع و الدنب ذنبا كانت نكتة سودا، في قلبه، فان تاب و نزع و استغفر صقل منها وان زاد زادت حتى يغلف بها قلبه (الترغيب والترمذي) " (الترغيب والترميب عنه)

ترجمہ : ..... " مومن جب کوئی گناہ کر تا ہے تواسکے دل میں ایک سیاہ دھبہ لگ جاتا ہے ، اس کے بعد اگر وہ توبہ کر تا ہے اور گناہ سے اور گناہ سے باز آتا ہے اور استغفار کر تا ہے تووہ دھبہ صاف ہو جاتا ہے ، لیکن اگر وہ ار تکاب گناہ بار بار کر تا ہے تواسکا پوراول ہو جاتا ہے ، لیکن اگر وہ ار تکاب گناہ بار بار کر تا ہے تواسکا پوراول

ساه ہو جاتاہے۔"

اس مدیث شریف سے خود اندازہ لگائے کہ او تکاب معصیت سے مومن کے دل پر کیا اثر پر تاہے؟ تو وہ کفر "جواکبر العبائر اور سیابی ہی سیابی ہے جب تک وہ دل پر سوار ہو تو ذکر خاص سے وہ سیابی کیسے دور ہو سکتی ہے؟ للذا پہلے ایمان لانا شرط ہے اسکے بعد ہی تزکیه نفس ہو سکتا ہے ، کفر کی حالت میں ہر گز نہیں ہو سکتا اور اس کو ہر گز روحانیت یعنی قرب خداوندی یا بچی محبت حاصل نہیں ہو سکتا۔

تفسيرروح المعاني ميں ہے:

"قال على رضى الله عنه في آخر خطبة له: ايها الناس دينكم دينكم فان السيئة فيه خير من الحسنة في غيره، ان السيئة فيه تغفر و ان الحسنة في غيره لا تقبل-"

ترجمہ: ..... حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے آخری خطبوں میں سے کسی خطبے میں فرمایا: "اے لوگو! دین کو پکڑواس لئے کہ اس میں گناہ غیر دین میں نیکی سے بہتر ہے، اس لئے کہ دین میں گناہ معاف ہو جاتا ہے اور غیر دین میں نیکی بھی قبول ضیر ہوتی۔"

توجب کفر کے ساتھ "نیکی" قبول ہی نہیں تواس نیکی سے دل حقیقتا کیسے روشن ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت اور اس تک حقیقی رسائی کیسے حاصل ہوسکتی ہوگی؟ ہورسب سے بودی بات ہے کہ اسکی حشش کیسے ہوگی؟

" واذا زال تصديق القلب لم ينفع بقية الآخر (الاجزاء) فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها و كونها نافعة ۱هـ"

ترجمہ: ..... "جب دل کی تصدیق (ایمان) نہ رہے تو باقی اجزا / یعنی اعمال) کارآمد نہیں ہوئے ،اس لئے کہ دل کی تصدیق (ایمان) باقی اعمال کے معتبر اور کارآمد ہونے کے لئے شرطہ۔"

شرح عقائد کی شرح نبراس میں ہے:

" والله تعالى لا يغفران يشرك به ( والمراد من الشرك الكفر) باجماع المسلمين ۱هـ" (ص:٣١٠) ترجمه : الله السال بات ير مبلمانول كالجماع به كه مشرك (كافر) كي يخش نهيل بوگي."

بعض صوفیا گرام کی طرف سے بیات مشہور ہے کہ ان کے نزدیک آخرت بیں کا فروں کی بھی نجات ہوگی، بیہ قول شیخ این العربی "کی طرف منسوب کیا گیا ہے، لیکن صاحب نبراس فرماتے ہیں کہ جمہور علا کے اس کی وجہ سے ان پر سخت نگیر کی ہے اور ان کی تکفیر تک بھی کی گئی ہے تاہم صاحب نبراس فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ کی شان میں ایسالعن طعن نہیں کرنا چاہئے، البتہ اس عقیدہ میں ان کے ساتھ اتفاق بھی نہیں مرنا چاہئے البتہ اس عقیدہ میں ان کے ساتھ اتفاق بھی نہیں مرنا چاہئے البتہ اس عقیدہ میں ان کے ساتھ اتفاق بھی نہیں مرنا چاہئے اس لئے کہ یہ عقیدہ اجماع امت کے خلاف ہے اور بالکل شاذ قول ہے، مرنا چاہئے قرماتے ہیں :

" والجمهور بنكرون ذلك منه اشد الانكار و يكفرونه و عليك بالكف عنه عن طعنه و الاعتقاد بخلود عذاب الكفار على طبق الاجماع ۱هـ" (ص :۳۲۱)

گوہر شاہی صاحب ، اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کیلئے عموماً دو دلیلیں ذکر کرتے

إب

الف: اصحاب كهف كأكتا

ب: حديث الى ہر مرة رضى الله عنه

ا : ..... وليل اول كے بارے ميں عرض بيہ ہے كہ بيد دليل محض جمالت اور گراہى ير مبنى ہے، جس كى وجوہات درج ذيل ہيں :

اول تواصحاب کمف کے کئے کا جنت میں جاتا سیجے اور معتبر روایات ہے ثابت ہیں جیسا کہ صاحب روح المعانی " نے اسکی نضر یح فرمائی ہے ، دوسر ہے بالفرض اگر ان روایات کو صحیح اور معتبر بھی مان لیاجائے تو بھی اسکے جنت میں جانے پر کسی کا فر کے نت میں جانے کو قیاس کر نابالکل غلط اور باطل ہے ، کیونکہ اصحاب کمف کا کتا غیر عاقل ، و نے کی وجہ سے احکام دین کا مکلف نہیں اور کفار و مشر کین اور دیگر انسان عقلند ، و نے کی وجہ سے احکام دین کے مکلف ہیں ، للقراایمان نہ لانے کی وجہ سے اور حالت افر میں مرنے کی صورت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے وہ دوزخ میں رہیں گے ، تیسر ہیں الدا میں مرنے کی صورت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے وہ دوزخ میں رہیں گے ، تیسر ہی ساحب روح المعانی نے اس قیاس کو نیاس کر نااس لئے بھی درست نہیں کہ ساحب روح المعانی نے اس قیاس کو ''اہل تشیخ ''کا قیاس قرار دیا ہے کہ ان کے ہاں یہ ساحب روح المعانی نے اس قیاس کو ''اہل تشیخ ''کا قیاس قرار دیا ہے کہ ان کے ہاں یہ ساحب روح المعانی نے اس قیاس کو ''اہل تشیخ ''کا قیاس قرار دیا ہے کہ ان کے ہاں یہ ماحاب کمف کے کئے کی نجات ہو سکتی ہے تو جس شخص کا نام

دو کلب علی "(علی کاکتا) رکھاجائے تواسکی نجات بطریقہ اولی ہوگ، چنانچہ اہل تشیع این چوں کواس نام سے موسوم کرتے ہیں۔ چنانچہ صاحب روح المعانی یعنی علامہ آلوی فرماتے ہیں:

" وجاء في شان كلبهم انه يدخل الجنة يوم القيامة فعن خالد بن معدان: ليس في الجنة من الدواب الا كلب اصحاب الكهف و حمار بلعم ١٠٠٠٠٠٠ وليس فيما ذكر خبر يعول عليه فيما اعلم ١٠٠٠٠٠٠ وقد اشتهر القول بدخول هذا الكلب الجنة حتى ان بعض الشيعة يسمون ابنائهم " بكلب على " و يومل من سمى بذلك النجاة بالقياس الاولوى على ما ذكر و ينشد:

فتية الكهف نجا كلبهم كيف لا ينجو كلب على"-" (٢٢٢:١٥)

ترجمہ : است است کے دن جنت میں جائے گا، چنانچہ بات منقول ہے کہ وہ قیامت کے دن جنت میں جائے گا، چنانچہ فالد بن معدان سے روایت ہے کہ جنت میں جائوروں میں سے فالد بن معدان سے روایت ہے کہ جنت میں جائوروں میں سے صرف اصحاب کہف کا کتااور بلعم کا گدھا جائے گا۔ لیکن میرے علم کے مطابق ان روایات میں کوئی بھی روایت قابل اعتاد خمیں ، یہ بات مشہور ہوئی ہے کہ یہ کتا بھی جنت میں جائے گا یمال تک کہ بعض روافض اپنے پچول کے نام ہی "دکلب علی" رکھتے ہیں اور اس

میں یہ امید رکھتے ہیں کہ اسکے ساتھ موسوم شخص کی نجات ہوگی، چنانچہ شاعر کتاہے:

"اصحاب کمف کا کما نجات پاگیا، تو کل (لیعنی بروز قیامت)"کلب علی"کس طرح نجات نہیں پائے گا؟"

۲ : ..... حضرت الو جريرة رضى الله تعالى عنه كى روايت جس سے موصوف استدلال كرتے ہيں ،اس كے الفاظ درج ذيل ہيں :

"عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: حفظت من رسول الله عنيسة وعائين فاما أحدهما فبششته فيكم و أما الآخر فلو بششته، قطع هذا البلعوم ..... يعنى مجرى الطعام....."

(رواه البخارى، مشكوة شريف كاب العلم)

ترجمه :..... "مين نے حضور اكرم عليسة سے دو قتم كا ترجمه :.... "مين نے حضور اكرم عليسة سے دو قتم كا ور علم حاصل كيا، ايك قتم توآپ لوگول كے سامنے ظاہر كى اور دوسرى قتم اگر ظاہر كرول تومير الكلكانا جائے گا۔ "

جس علم کو حضرت الا ہر مریۃ رصنی اللہ عنہ نے ظاہر نہیں کیا ہے ، اس کی تعیین اور مصداق میں شراح حدیث کی مختلف رائے اؤد اقوال ہیں مثلاً :

ا:....اس سے مراد علم باطن ہے۔

٢: ....اس سے مراد علم توحید ہے۔

۳ :....اس سے مراد منافقول کے نام ہیں۔

ہم:....اس سے مراد ہوامیہ کے ظالم امرائیں۔

۵: ....اس سے مراد مختلف فتنے ہیں۔

د یکھئے :طیبی (۲:۱۱)،مر قاۃ (۱:۵۲۱)وغیرہ۔ للذا موصوف كااس علم كے بارے ميں تعيين كے ساتھ بيہ فيصله كرناكه "اس سے مرادیہ ہے کہ کلمہ پڑھے بغیر بھی اللہ تعالیٰ تک رسائی ہو سکتی ہے" محض اپنی طرف سے ایجاد ہے جو سر اسر بے بنیاد اور جمالت ہے۔ دوم: شریعت اور طریقت کاالگ الگ مونا:

> الف: " اصل قرآن مجيد جو نوري الفاظ ميس حضرت جبرائیل امین کیکرائے آپ علیہ کے سینۂ مبارک پرازا جوبعد میں سینه در سینه ، سلسله در سلسله مستحق لوگول کو ملتار مااور ان · لوگوں کی کرامتوں اور فیض اس باطن قرآن مجید سے ہیں، یہ ظاہری قرآن مجید کاعکس ہے جوبذر بعیہ کاغذ محفوظ ہواجو کہ علما و حفاظ کرام کے حصہ میں آیا، پھر علمائنے ظاہر سے ظاہر کو آراستہ كيااوراوليا كغياطن عياطن كوياك كيا-" (مینار هٔ نورے س ۳۵ سے سر فروش پبلی کیشنز <u>ما</u>کستان)

ب: "ایک وسیلہ قرآن باک ہے ہے جو علم ظاہری قالب اور نفس کو سد حاری ہے متعلق ہے۔۔۔۔ یہ علما سے حصہ میں آئی اور علما م کی زبان سے ہی لوگوں کو ہدایت ہوئی اسکو مقام شنیداور شریعت کہتے ہیں۔

دوسرا وسیلہ حضوریاک علقہ کی صحبت اور محبت ہے،

چونکہ محبت کا تعلق دل سے ہے، دل سے دل کوراہ ہوتی ہے،
آپ علی کے دل کانور،اسکے دل میں داخل ہوااوروہ نور،ی سے
ہدایت پاگئے چونکہ دل کا تعلق باطن سے ہے اور وہ باطنی اسرار
کے واقف ہوئے اسکو طریقت کتے جیں اور اسکا مقام دیدہے یہ
لوگ اولیا اللہ کہلائے۔ " (روشناس۔ ص ۱۱۔ سر فروش)

ج: "ظاہری عبادت کا تعلق شریعت سے ہے، ہر وقت تلاوت کرنے والے یا نوافل پڑھنے والے ، تنبیع گھمانے والے یاذ کر لسانی والے حافظ عالم، قاری اس مقام شریعت میں ہی ہوتے ہیں، وہ جنت اور حورول کے طالب ہیں، ان کا نفس نہ مرا اور نہ یاک ہوالبتہ سد ھر ضرور گیا .....اھ۔"

(مینار هٔ نوره ص ۵ ـ سر فروش)

جناب گوہر شاہی کی کتب کے قد کورہ بالا اقتباسات سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ ان کے نزدیک شریعت الگ چیز ہے اور طریقت جدا چیز ہے، اسکی بنیاد پر انہوں نے قرآن مجید کی بھی دو قسمیں کردیں، ایک ظاہری جو کتابی شکل میں مسلمانوں میں موجود ہے اور دو سری باطنی جو حضور اکرم علی ہے ذمانہ سے سینہ بہ سینہ سلسلہ در سلسلہ در سلسلہ اولیا میں منتقل ہوا اور ہورہاہے۔

یہ وہ سخت گر اہی اور بے دین ہے جس میں عرصہ دراز سے طریقت میں قدم رکھنے والے ان پڑھ ، جاہل اور د کا ندار فتم کے لوگ مبتلا چلے آرہے ہیں ، انہوں نے یہ نظر یہ بنایا ہوا ہے کہ شریعت الگ ہے اور طریقت الگ ہے ، جوہا تیں شریعت میں حرام ہیں وہ طریقت میں طال ہیں اور اسکی بنیاد پر انہوں نے بہت سے محرمات و منکرات اور

كمائز كاار تكاب كرناايينے لئے اور اپيغ متعلقين كے لئے جائز قرار ديا، ايسے لوگول سے ہمیشہ مسلمانوں کو سخت نقصان بہنیا، ہی گمراہ کن تصور گوہر شاہی کی عبارات سے بھی نمایاں ہے جس کے باطل ہونے اور قرآن و سنت کی تصریحات کے میسر خلاف ہونے میں کوئی شک نہیں، ایک حدیث شریف میں قرآن کریم کے بارے میں بہ فرمایا گیاہے کہ ''له ظهرو بطن''کہ قرآن کریم کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے ،اس سے کسی کو یہ شبہ ہر گزنہ ہو کہ اس حدیث سے قرآن یاک کی تقلیم ثابت ہور ہی ہے کہ ایک ظاہری قرآن ہے اور ایک باطنی قرآن ہے جیسا کہ گوہر شاہی نے کہا، اس لئے کہ اس کا پیر مطلب شمیں ، بابعہ بیر آیک ہی قرآن کی باعتبار مطالب ومفاہیم کی درجہ بعدی ہے کہ قرآن كريم كى بعض آيات كا مطلب ا تناواضح مو تاب كه اسے معمولي فهم و عقل ر كھنے والا اومی بھی سمجھ جاتاہے اور بعض کے مطالب یو شیدہ اور اشارات کی شکل میں ہوتے ہیں جنہیں صرف متبحراور عاملین علاہی سمجھ سکتے ہیں،عام لوگ ان کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ (ویکھتے طیبی شرح مفکلوت : ۲۳۰ اور مرقاق ۲۳۲ -)

الغرض شریعت و طریقت حقیقت کے اعتبار سے ایک ہیں، طریقت شریعت پر عمل کرنے کے طریقہ کا نام ہے، یعنی وہ طریقہ جس کے ذریعہ آدمی کا مل شریعت پر عمل کرنے کے طریقہ کا نام ہے، یعنی وہ طریقت شریعت کے ایک حصہ کو بھی کہ دیا جاتا ہے کہ شریعت عقائد، عبادات، معاملات، معاشر سے اور اخلاقیات کے مجموعہ کا عام ہے اور طریقت شریعت کے پانچویں شعبہ اخلاقیات کے اپنانے اور حاصل کرنے کا عام ہے اور طریقت شریعت کے پانچویں شعبہ اخلاقیات کے اپنانے اور حاصل کرنے کا عام ہے ، اور پوری شریعت کا سرچشمہ قرآن و سنت ہے جن میں طریقت کی تعلیم بھی ہی ہے۔ اور دیگر احکام بھی بھر پور ہیں۔

خلاصه بیر که قرآن کریم کی دوقتمیں کرنااور شریغت اور طریقت کو جداجدا

قرار دیناتھلی گمراہی ہے۔

### شرح عقیدہ طحاویہ میں ہے:

" بل كلام الله محفوظ في الصدور، مقروء الالسن، مكتوب في المصاحف كما قال ابو حنيفة في الفقه الاكبر وهو في هذه المواضع كلها حقيقة ١هـ" (ص: ١٤٩)

ترجمہ: "كلام الله سينول ميں محفوظ ہے، زبانول سے پرسا جاتا ہے ، صحيفول ميں لكھا ہوا ہے جيسا كہ فقہ اكبر ميں حضر ت امام ابو حنيفة نے فرمايا ہے ، اور كلام الله ال تمام مقامات ميں حقيقت ہى ہے۔"

کتنی صاف اور واضح بات فرمائی که قرآن کریم جمال کمیں بھی ہو وہ حقیقی قرآن سے اصل اور عکس کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔

#### شرح مقاصد میں ہے:

" والاصح انها اسم له لا من حيث تعين المحل فيكون واحدًا بالنوع و يكون ما يقرأه القارئ نفسه لا مثله الد-" . (١٥٥: ٣)

ترجمہ: " بعنی قرآن کریم ایک ہی ہے وہ جمال کہیں ہو، اور قاری جو پڑھتا ہے وہ عین قرآن ہے مثل قرآن میں ہیں۔ " مثل قرآن ہے مثل قرآن ہے مثل قرآن ہیں۔ "

سوم: ولی ہونے کے لئے دیدار اللی شرط ہونا:

"ولیاس کو کہتے ہیں جس نے رب کادیدار کیا ہے یارب سے ہمکلام ہواہو،اس کے بغیر ولایت کادعویٰ جھوٹا ہے۔" (رہنمائے طریقت۔ ص ۱۹سر فروش)

جناب گوہر شاہی صاحب نے ولی ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اس سے ہمکلام ہونے کو شرط قرار دیاہے ، یہ بھی سر اسر بے بنیاد اور قرآن و سنت کی واضح تصریحات کے خلاف ہے ، چنانچہ اللہ جل شانه 'نے ''ولی''کی تعریف خود فرمائی ہے :

" ألا إِنَّ أُولِيَاءَ اللَّهِ لاَ حَوْف " عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزُنُون ، ألَّذِيْنَ امَنُو وَ كَانُو يَتَّقُون \_" (سوره يونس : ١٢) يَحْزُنُون ، ألَّذِيْنَ امَنُو وَ كَانُو يَتَّقُون \_" (سوره يونس : ١٢) ترجمه : ...... " خبر دار الله كے اوليا "كونه خوف لاحق موكاور نه غم وحزن ، اور به (اوليا ) وه لوگ جي جوايمان لائے موكاور تقوى اختيار كئے ہوئے بيں \_"

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے "ولی" کی تعریف یہ فرمائی ہے کہ ولی وہ فخص ہے جو مومن ہو اور پر ہیزگار ہو، اللہ جل شانہ نے ولی بینے کے لئے اپنا دیدار ہون یا ہمکلام ہونے کی کوئی شرط نہیں لگائی، للذا موصوف کا ولی ہونے کے لئے مذکورہ شرط عائد کرنا سر اسر جمالت ہے۔

حضور پاک علی بی بی بی بی ان اور علامت بیان فرماتے ہوئے بیدار شاد فرمایا: "الذین اذا رؤا ذکر الله "لینی "بیدوه لوگ بیں جن کود مکھ کرخدا باد آئے۔ "فرمایا: "الذین اذا رؤا ذکر الله "لینی "بیدوه لوگ بیں جن کود مکھ کرخدا باد آئے۔ "

چہارم: آنخضرت علیہ کی زیارت کے بغیر امتی ہونے کا ثبوت نہ ہونا:

الف: "جب تک آپ علیہ کی کوزیارت نہ دیں اسکے امتی ہونے کا کوئی جوت نہیں" اھے۔ (بینار و نور میں سے اسکے امتی ہونے کا کوئی جوت نہیں" اھے۔ (بینار و نواری و مسلم) بیہ حدیث شریف آپ علیہ کے سے اسکو کرام کوارشاد فرمائی کیونکہ وہ پھٹم دید مشاہدہ سے مشرف تھے۔ انہوں نے جب بھی خواب میں دیدار کیا ہے کیا، لیکن جن لوگوں کو یہ شرف حاصل نہیں تو وہ خواب میں کے جب میں کیے تمیز کر سکیں گے ؟

اور شریعت خاص کر طریقت والوں کو ایسے و هو کے ہوتے رہتے ہیں، اس کے آپ کی زیارت کی صحیح بیجان کاراز کھو لا جاتا ہے۔ خواب میں، مراقبے یا کشف میں جب مجلس محمدی میں بہنچے گا تو دیواروں سے اتنا نور برس رہا ہوگا کہ آنکھیں خیرہ ہوگی ، دیدار ہوگا ، دیدار سے بعد اسکا دل دنیا سے سر د ہوچکا ہوگا۔"اھ

موصوف کی فد کورہ عبارت سے بیہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابۂ کرام کے بعد آنے والے مسلمانوں کا آنخضرت علی کے امتی ہونے کا دار و مدار آپ کی زیارت ہے اور وہ بھی ایک خاص علامت کے ساتھ جو موصوف کی خط کشیدہ عبارت میں فد کور ہے اور وہ بھی قرآن و سنت کی تصریحات کے بالکل خلاف اور کھلی گر اہی ہے ، کیونکہ قرآن

وسنت سے آپ کی امت کی دوفشمیں ثابت ہیں:

ایک امت دعوت ، دوسری امت اجابت ۔ امت دعوت ان لوگول کو کہتے ہیں جن کی طرف دعوت دی اور ایمان اسلام کی طرف دعوت دی اور ایمان لانے کی تلقین کی ،اس امت میں آپ کے زمانہ سے لیکر قیامت تک آنے والے سارے انسان داخل ہیں اور تمام کفار اور مشرکین شامل ہیں ، اور امت اجابت ان لوگول کو کہتے ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے اسلام قبول کیا ، چنانچہ جو شخص بھی زبان سے کلمہ بیں جو ایمان لائے اور انہوں نے اسلام قبول کیا ، چنانچہ جو شخص بھی زبان سے کلمہ بین جو اور دل سے نبی کریم علیا ہی بینمبر ہونے کی تصدیق کرے وہ مسلمان ہے اور آپ کا امتی ہے جا ہے ساری زندگی ،بید اری ہیں یا خواب ہیں یامر اقبہ و مکاشفہ ہیں ایک مرتبہ بھی حضور کی زیارت نہ ہوئی ہو۔

اور نبی کریم علی کے خدکورہ ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جس مخص کو خواب میں حضور کی زیارت ہواور اس کا دل یہ گواہی دے کہ یہ حضور گین یا دیگر آثارہ قرائن سے اس کاعلم ہو جائے ہیں یہ سمجھنا چاہئے کہ اس نے آپ کی زیارت کرلی، اس کے لئے اس علامت کاپایا جانا جس کاذکر موصوف کی خط کشیدہ عبارت میں ہے ضرور کی نہیں۔ لیکن یادر کھیں کہ اگر آپ علی خواب میں کسی کو بچھ کرنے کا تھم دیں یا اس کو کسی بات سے منع کریں تو خواب کا یہ ارشاد باجماع امت جمت نہیں ہے، ہاں البتہ اگر آپ علی کے نامی اس کے خلاف نہ ہو تو اوب کے پیش نظر آگر اس کو جالا یا جائے تو بہندیدہ امر ہے۔ (دیکھئے جملہ فی الملیم ۳۵۲: ۲۵۳)

پنجم: اسم ذاتی حضور علیہ کی امت کے علاوہ کسی کو عطام نہیں

197

علادہ کسی نبی کو عطام نہیں کیا۔ یمی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل کے نبی اللہ کا دیدار نہیں کرسکے اور حضور علیہ کے امتیوں نے اللہ تعالی کادیدار کیا۔"اھ (تھۃ الجالس۔ ۳ص ۱۳)

میہ وعویٰ بھی محض بلا دلیل ہے، کیونکہ عارف باللہ حضرت بیخ عبدالعزیز دباغ "نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے اسم ذاتی (اللہ) ہمارے باپ حضرت آدم علی نبیناو علیہ الصلاۃ والسلام نے وضع کیا ہے۔

قال العارف بالله الشيخ عبد العزيز الدباغ: "اول من وضع اسم الجلالة (الله) ابونا آدم على نبينا وعليه الصلاة و السلام ١- هـ"

بیاد پر یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی زیارت ہوتی ہے درست نہیں اور اللہ تعالیٰ کی بہ صورت خلیات زیارت ہوتا جس طرح حضور کی امت کے لئے ہے ، پچھلی امتوں کے لئے ہے ، پچھلی امتوں کے لئے بھی تھی، شخصیص کی کوئی دلیل نہیں۔ چنانچہ شرح عقبیدہ طحاویہ ہیں ہے :

" واتفقت الامة على انه لا يراه احد في الدنيا بعينه ولم يتنازعوا في ذلك الافي نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة اه "

ترجمہ: "" دنیا میں ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی اپنی آئے سے نہیں دکھے سکتا، اختلاف اس سلسلہ میں صرف حضوریا کے بارے میں ہے۔"

#### اور شرح مقاصد میں ہے:

" وما قال به بعض السلف من وقوع الروية بالبصر ليلة المعراج فالجمهور على خلافه-١ ه" ترجمه :..... "بعض سلف نے جو بیبات کی ہے کہ آپ نے شب معراج میں اللہ تعالی کوآ تھے سے و یکھاتھا، جمهور علا اس رائے سے اختلاف رکھتے ہیں۔"

### نتيجه بحث

گزشتہ صفحات میں گوہر شاہی کی کتابوں اور رسالوں سے ان کے چند چیدہ چیدہ نظریات اور ان پر قرآن و سنت کی روشنی میں بقدر ضرورت "تبصرہ" آپ نے ملاحظہ فرمایا، جن میں نجات کا فر، تعدد قرآن اور شریعت اور طریقت میں تبائن جیسے

نظریات نمایت خطرناک ہیں جن کے گمراہ کن ہونے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں، للذاان فاسدو ممراه کن نظریات و عقائد کی روسے "ریاض احر گوہر شاہی" انتائی درجه كا كمراه اوربدعتى ہے، اس كى بيعت، مجالس، تقرير اور تحرير سے چناواجب اور ضروری ہے ،اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنی جاہئے۔

والله تعالى اعلم وعلمه اتم و احكم عصمت الله عسمه الله دارالا فآأ وارالعلوم كراجي نمبرنه ساا ۱۹/۹/۴

الجواب صحيح : احقر محمه تقى عثانى عفي عنه الجواب صحيح : بنده عبدالرؤف سكحروي

الجواب صحيح : اصغر على رباني

الجواب صحيح : مجمه عبدالهنان عفي عنه احقر محموداشرف غفرالله كه

الجواب صحيح :

## بریاوی مکتبہ فکر کے علمام کے فناوی

## دارالعلوم امجد بير كراچي كافتوى :

بامسر تعافي

الجواب ..... بجمن سر فروشان اسلام کے بانی ریاض احمد گوہر شاہی کے جو اقوال اور اعمال سائل نے سوال میں ذکر کئے ان کواصل کتاب "روحانی سفر" ہے ملاکر ویکھا تو یہ ثابت ہوا کہ یہ سب با تیں اس نے "روحانی سفر" نامی اپنی کتاب میں تحریری بیں ،اس سے معلوم ہوا کہ اس پر قادیا نیت وہایت کا اثر ہے اور اس اثر کے ذاکل ہونے کا اس نے کمیں تذکرہ نہیں کیا ہے اور عملی اعتبار سے وہ چری اور بے نمازی اور بدکر دار ،عور توں سے تعلق رکھنے والا ، فاسق و فاجر ہے اس فسق و فجور سے تو ہو کاذکر اس نے اپنی کتاب میں نہیں کیا ان کو بیان کر کے مزید گناہ کا ار تکاب کیا ہے اور مشہور بررگان دین اور حضر سے خصر علیہ السلام جن کی نبوت کا قول رائج ہے ، کی شان میں بررگان دین اور حضر سے خصر علیہ السلام جن کی نبوت کا قول رائج ہے ، کی شان میں گستاخی اور ان پر قبل کا الزام لگا کر اپنے خبث باطنی کا مزید اظہار کیا ہے۔ مخاری میں حدیث ہے حضور علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا "من عادی لی ولیاً فقد

آذنته بالحوب"۔ یعنی جس کسی نے میرے ولی سے دستمنی کی بے شک میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں ، للذابیہ شخص اولیا سرام کی شان میں گتاخی کرے اللہ تعالیٰ سے لڑائی کررہا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جو پچھ کیااس کے متعلق اللہ تعالی نے قرآن کر یم میں بیان فرمایا:" وَمَا فَعَلْتُهُ عَن أَمْرِى " ليعنى وه كام اين امر سے میں نے نہیں کیا۔ پھران کو قاتل قرار ویناانتائی گمراہی اور جہالت ہے۔اس کتاب کے دیکھنے سے معلوم ہوا کہ اس کا مصنف ریاض احمد گوہر شاہی جاال اور سخت گمر اہ اور أ یک نیا فرقہ مناکر مسلمانوں کو تمراہ کررہاہے۔ مسلمانوں کو اس سے دور رہنا چاہئے اور اس کی صحبت میں بیٹھنے سے احتراز کرنا جاہئے۔ قر آن کریم میں ہے: " فَلاَ يَقَعُدُ بَعُدَ الذُّ كُرى مَعَ الْقَوْم الظَّالِمِينَ "\_ يعنى مت بينه نصيحت آجانے كے بعد ظالم قوم كے ساتھ - اور مخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: " ایا کم و ایا هم لا يفتنونكم ولا يضلونكم "مياوايخ كوان عاوران كواية سے دور ركھو وه نه فتنه میں مبتلا کریں اور نہ گمر اہ کریں تم کو۔

> و قارالدین غفرله ۲۷ مر شعبان المعظم ۱۳۱۰ه ۲۵ سر ۹۰

الجواب صحيح قارى عابد حسين كم محرم الحرام الساط الجواب صحیح والبجیب مصیب سید فراست علی شاه غفر له مفتی جامعه رضویه مختلن والا، جی ٹی روڈ گو جرانواله مفتی جامعه رضویه مختلن والا، جی ٹی روڈ گو جرانواله کیم محرم الحرم الاسماھ محرم الحرم الحرم علام

## دارالعلوم قادر بيه سجانيه كراچي كافتوي :

بعم لالد الرحن الرجيح

المجمن سرفروشان اسلام کے بانی ریاض احد گوہر شاہی نے اپنے رسالہ "روحانی سفر" میں بار ہاگناہ کا اقرار و اظہار کیا ہے، اور: "والاظهار بالمعصیت معصیت "خصوصاً ایک مستانی کے ساتھ مصافحہ کرنا۔ گلے ملنا۔ مستانی کے ساتھ لیٹ جاناوغیرہ۔

لنذا ضروری جانا که مخص مذکور کے بارے میں مافی الصمیر کا اظهار کروں اور استکے رسالہ "روحانی سفر" کے چندا قتباسات کا رد کروں، وما توفیقی الاباللہ العلی العظیم۔
معموم شاہی کا قرار واظهار کہ:

ا..... میں متانی کے ساتھ نیٹ گیا۔

٣.....مصافحه كيا، معانقه كيا\_

جب کہ متانی کیلئے موصوف غیر محرم ہے۔

نامحرم عور تول کے ساتھ مصافحہ و معانقہ کے رد میں حضور علیہ کی چند احادیث مبارکہ پیش خدمت ہیں : ا معرت عقبه بن عامر سے روایت ہے کہ سیدنا احمد مخار عقبہ ن عامر سے روایت ہے کہ سیدنا احمد مخار عقبہ نے فرمایا: عور تول کے پاس آنے جانے سے پڑو۔ کسی نے کہایار سول اللہ علیہ شوہر کے بھائی وغیرہ کا کیا تھم ہے؟ حضور عقبہ نے فرمایا: شوہر کا بھائی تو موت ہے۔ یعنی فتنہ کا اندیشہ بہت زیادہ ہے۔

ا ..... حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے فرمایا: مت داخل ہو تم الی عور توں کے پاس جن کے شوہر موجود نہیں ہیں، کیونکہ شیطان تنہاری رگول میں خون کے ساتھ چاہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آئے کھی؟ فرمایا مجھ میں ساتھ چاہا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ آئے کھی؟ فرمایا مجھ میں کھی! لیکن اللہ تعالی جل جلالہ نے میری مدد فرمائی ہے ہمقابلہ شیطان۔ اس لئے وہ میر افرمانبر دار ہو گیاہے۔

شیطان۔ اس لئے وہ میر افرمانبر دار ہو گیاہے۔

(روزاہ (لازمزی د مناکن)

س..... حضرت عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب کوئی مرد کسی عورت سے تنمائی میں ملتا ہے تواس کے ساتھ تبیرا ساتھی شیطان بھی ہوتا ہے۔ (ردراہ (لازمنی)

سم ..... حضرت عمر اسے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیات منع فرمایا ہے کہ عور تول سے بدون شوہر کی اجازت کے بات

۵..... حضرت حسن بصری " سے مرسلار وابیت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول کر یم علیقے نے فرمایا کہ عور تیں اپنے محر مول کے سواد وسرے مر دول سے بات نہ کریں۔ (رزلولا اللہ معر)

۳ ..... حضرت الو ہر برة على حديث ميں روايت ہے کہ رسول اللہ عليقة نے فرمايا ہاتھ كازنا، نامحرم كو پكرنا ہے۔ كه رسول اللہ عليقة نے فرمايا ہاتھ كازنا، نامحرم كو پكرنا ہے۔ (روزاو مسلم و بغارى)

۸..... حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کے فرمایا خبر دار! جو تو اکیلا کسی عورت کے پاس بیٹھا، فتم ہے اس ذات کی جس کے قدرت میں میری جان ہے، جب کوئی مرد ذات کی جس کے قیدہ کدرت میں میری جان ہے، جب کوئی مرد کسی عورت سے تخلیہ کرتا ہے۔ تو شیطان ان دونوں کے در میان کھس آتا ہے۔ کچر میں بھرے ہوئے خزیر (سور) سے بدن کالگ

جانااس سے بہتر ہے کہ اس کا کندھاکس ایس عورت کے کندھے سے لگ جائے جو کہ اس پر حلال نہیں۔ سے لگ جائے جو کہ اس پر حلال نہیں۔ (روزہ (لطبر رنی ۔ دز بغب ہوں: ٣٢٢ ج: ٣)

اجنبی عور تول کو سلام کرنااسی طرح اجنبی مردول کو (عور تول کیلئے) سلام کرنا جائز نہیں۔
 (اخرجہ (یو نعیم فی (لحلیہ جی بعطاء (لغراسانی مرملا محز (لعسال عن: ۲۶۳ج))

اقول ان خبر رسول الله عَلَيْتُ بمنزلة الكتاب في حق لزوم العلم والعمل به فان من اطاعه فقد اطاع الله عز وجل و قوله تعالى: " وَمَا اتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُواً "

حضور علی کی احادیث مبارکہ سے معلوم ہواکہ نا محرم عورت کے پاس
داخل ہونا منع ہے۔ نا محرم عورت کے ساتھ بات چیت منع ہے۔ نا محرم عورت
کیسا تھ مصافحہ منع ہے۔ نا محرم عورت کے ساتھ مصافحہ حرام ہے۔ نا محرم عورت
کیسا تھ مصافحہ منع ہے۔ نا محرم عورت کے ساتھ مصافحہ حرام ہے۔ نا محرم عورت
کیسا تھ اکیلے بیٹھنا حرام ہے۔ نامحرم عورت کوسلام کرنا جائز نہیں۔

شخص مذ کورنے حرام کو حلال جانا ہے۔اور جو شخص حرام کو حلال کھے۔"فہو

كافر"

صدیث متواتر کے انکار کے لئے علمائے لکھاہے:"ویکون ردہ کفراً"۔ شخص ندکورنے احادیث متواتر کور دکیاہے۔"فہو کافر"۔ جب میں نے گوہر شاہ کے رسالہ کا مطالعہ کیا، اسکے گناہ کے اقرار واظہار کو پر مطاب ہے۔ پر مطاب اور توبہ کرنے کا کہیں ذکر نہیں پایا۔ تو یقین کرلیا کہ گوہر شاہ ضال و مضل ہے۔ بلعہ حرام کو حلال جانا ہے۔ بنا مریں کا فرہے۔ مسلمانوں سے گزارش ہے کہ ایسے ضال و مضل کی صحبت سے دورر ہیں۔

اگرآپ کیس کہ موصوف سے فیض وہرکت کے حصول کے بارے میں آپ
کا فتو کی موجود ہے۔ تو عرض خدمت ہے کہ میں نے استفتا کے الفاظ کے عین مطابق
جواب دیا ہے۔ مجھ سے "روحانی سفر" جو حقیقت میں شیطانی سفر پر مبنی ہے چھپایا گیا
قار مجھے اس سے پہلے اس رسالہ کا قطعاً کوئی علم نہ تھا۔ جس طرح حضر سے غزائی دورال
الشیخ سعید احمد کا ظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علم المسنت کے نام لیٹر جاری کیا تھا
کیر میں نے جو انٹر ویو گو ہر شاہ سے لیا تھا اس میں بھی کوئی الی بات نہ تھی۔ جس پر میں
گرفت کر تا۔ اب گو ہر شاہی کا فہ کور ہ بالار سالہ میر سے سامنے ہے اور اس رسالہ کو
لے کر میں نے گو ہر شاہی سے بالمشافہ ملا قات کر کے کہا کہ یہ جملے غلط ہیں۔ جس کے
جواب میں موصوف نے انکار کیا۔ اور کہا کہ یہ صبح ہیں۔ جس کی دلیل روحانی سفر پر
اعتر اضات اورا سکے جوابات میں ملاحظ ہو۔

اتمام جحت کے بعد اور شخص مذکور کے مریدین سے ملا قاتوں کے بعد میں اس متیجہ پر پہنچا ہوں کہ گوہر شاہ قرآن وحدیث کی روسے ضال و مضل ہے۔اور کا فر

اللهم احفظنا من هذا الضال و المضلين. بجاه سيد المرسلين. آمين يا رب العالمين.

فقير محمد عبدالعليم قادري بقلم خود ناظم اعلى دارالعلوم قادرية سجانية شاه فيصل كالونى : ٥، كراچى : ٢٥ نون ٩ ٢٠٠٥ م

# دارالعلوم ضيا ُ القرآن ما نسهره کافتوی :

الجواب بعون الملك الوهاب:

صورت مسئولہ میں سائل کے بارے میں جو لکھا ہے اس سے معلوم ہو تا ہے کہ یہ شخص بے دین ہے۔ اور ظاہری اعتبار سے وہ چری ہے ، بے نماذی ہے اور بد کر دار عور تول سے تعلق رکھنے والا فاسق ہے۔ اس کا اپنے آپ کو دور رکھو۔ حضور ہے۔ یہ مسلمانول کو دھو کہ میں ڈال رہا ہے۔ ایسے فتنے سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ حضور اکرم علیقی نے ارشاد فرمایا: "ایا کم و ایا هم ولا یفتنو نکم ولا یضلو نکم ۔" (پاؤ این کے ارشاد فرمایا: "ایا کم و ایا هم ولا یفتنو نکم ولا یضلو نکم ۔" (پاؤ این کے اور ان کو این سے دور رکھووہ تم کو فتنہ میں جتلانہ کر دیں اور تم کو گر اہنہ کر دیں۔)

و الله تعالیٰ اعلم بالصواب قاضی انوار الحق

. . . . .

## مدرسه نظامیه - تجوژی، مروت، ضلع بنول کافتوی :

جواب: .....ا مجمن سر فروشان اسلام کے بانی ربیاض احمد گوہر شاہی کا اصلی کتاب میرے نظر میں آیا نہیں ہے۔ لیکن سائل نے جو کچھ لکھ کرار سال کیا ہے۔ جواب پیش خدمت ہے۔

حرام کو حلال کہنے والا اگر بہت زیادہ مجاہد کیوں نہ ہو۔ لیکن مسلمان شیں ہیں۔ ریاض احمد گوہر شاہی کے جواقوال میرے سامنے پیش کئے گئے۔ ریاض احمد گوہر شاہی ضل و مضل ہیں۔ اور مسلمان ان سے اعراض کریں ان سے میل جول کرنا ایمان کیلئے تباہ کن ہے۔

پیر طریقت سید مولانا پیر سعادت شاہ

سریفت مید مولانا جعفری شاه ومفتی مولانا جعفری شاه مدرسه نظامیه ابل سنت دالجماعت تجوژی،مړوت، ضلع پول

# دارالعلوم انجمن تعليم الاسلام جهلم كافتوى :

الجواب: الجمن سر فروشان اسلام کے بانی اور کتاب "روحانی سفر" کے مصنف ریاض احمہ گوہر شاہی نے اپنی تصنیف کر دہ کتاب میں ایپنے افعال واقوال واعمال کے متعلق واضح کر دیا ہے۔ جب اس کو''روحانی سفر'' کتاب کے آئینہ میں دیکھا جائے تو ٹاہت ہو جا تاہے کہ اس شخص پر قادیا نیوں اور وہاہیوں کا اثر ہے۔ عملی لحاظ ہے وہ خود جرس ، بے نماز اور درود شریف کا منکر ہے۔بد کردار عور توں سے تعلق رکھنا ،اس کا کتاب میں ذکر کرنا، فخریہ طور پر ہیہ کہنا کہ نماز پڑھناضروری نہیں، درود شریف کی کوئی اہمیت نہیں۔ کتاب سے دیگر غیر اسلامی فعلول کے ار نکاب کا ثبوت موجو دیے۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ فتق وفجور میں مبتلا ہے۔ جبکہ قادیانی غیر مسلم قرار دیئے جا چکے ہیں۔ لہذا قادیا نیوں کے اثر والا توہے ہی غیر مسلم۔ حضرت خضر علیہ السلام کی شان میں قتل کا الزام لگانا اور اولیا محرام کے خلاف بہتان تراشی ہے اپنی باطنی خیاشت کے بے شار ثبوت اس نے خود ہی مہیا کردیئے ہیں۔اس طرح کتاب ''روحانی سفر'' میں شیطانی و عوے ،اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کریم کے بیارے نبی حضور نبی کریم علیہ کے احکامات کی تھلی خلاف ورزی ہے۔اس لئے ایسے بے دین ، بے نماز بلحہ بے اسلام شخص جو غلام احمد قادیانی کی مانند جھوٹے دعوے کرے اور غیر محرم عور تول سے ا عشق و محبت کی پینگیس بردھانے میں خو شی محسوس کرے ،ادر پھر علی الاعلان ا**س کااظہار** 

کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بلحہ اس کے ساتھ مسلمانوں کو قطع تعلق کرنا چاہئے۔اگر ایسے غیر اسلامی فعل اور مکرو فریب کرنے والے انسان کو کھلی چھٹی دیدی گئی تو تمام کلمہ گو مسلمانوں کو گمر اہ کردے گا۔

للذامسلمانوں کو اس کے شر، غیر اسلامی و گمر اہ کن اور باطل عقا کد ہے آگاہ کیا جائے ، کہ ریاض احمد گوہر شاہی نامی شخص کا مسلک اختیار کرنا ،اور اسکے وام فریب میں آنا،اسکی محفل میں بیٹھنانہ صرف نا جائز بابحہ بہت بڑا جرم ہے۔اس لئے ہر مسلمان کو شخص ند کورسے دور رہ کرا ہے ایمان کو مچانا چاہئے۔

الراقم سید فداحسین راجور دی عفی عنه بانی دمهتم دارالعلوم انجمن تعلیم الاسلام (رجسر ڈ) شالی محلم

## جامعه رضوبيه مظهر الاسلام فيصل آباد كافتوى:

(الجوال وعو السوق المصوال:

حضور نبی اکرم علی فی نشره ایا: "کل مسکر و مفتر حرام "(ہر نشره یخ والی اور دماغ میں فتور لانے والی چیز حرام ہے)

صورت مسئول عنها میں ہر تقدیر صدق سائل، ریاض احد گوہر شاہی کی

کتاب ''روحانی سفر ''کی بعض عبارات دیکھیں۔ جو سر اسر خلاف اسلام ہیں۔ خاص کر

نشہ دینے والی ہر چیز کو حضور نبی اکرم علی نے حرام فرمایا ہے اور ریاض احد گوہر شاہی

نائی شخص اسے عبادت کا درجہ دے رہاہے (معاذ اللہ)۔ یہ سر اسر فرمان مصطفیٰ علیہ

الصلاۃ والسلام سے انکار ہے۔ اور سینماؤں اور تھیٹروں میں وقت گزار نے والا، اور غیر

مورت کے ساتھ تنمائی میں رات گزار نے والا، حرام کاار تکاب کرنے والا (معاذ اللہ) وہ پیرکیے ہوسکتا ہے ؟

پیری کیلئے چار شرطیں ہیں ، قبل اذبیعت ان کالحاظ فرض ہے : ا..... سنی صحیح العقیدہ ہو۔

۲.....علم رکھتا ہو، کہ ضرور بات کے مسائل کتابوں میں سے نکال سکے۔ ۱۳..... فاسق مطلق نہ ہو۔

م ..... سلسله ، حضور نبي عليه الصلاة والسلام تك متصل مو كيو نكه:

اے بہا البیس آدم روئے ہست پس بہر دستے ہناید داد دست اس کتاب "روحانی سفر" کے صفحہ کر بید عبارت درج ہے کہ:

"..... سوسائٹیوں کی وجہ سے مرزائیت اور پچھ وہابیت کااثر ہو گیا۔"

صورت مسئول عنها میں اس کے بعد توبہ نہ کرنی گمراہی ہے اور اسلام اور مسلمانوں کو دھوکا دینا ہے۔ صورت مسئول عنها میں شخص ندکور پیری کے قابل نہیں۔ مسلمانوں کو جائے کہ اس کی بیعت توڑ کر کسی نیک صالح عالم باعمل کی بیعت افز کر کسی نیک صالح عالم باعمل کی بیعت افتیار کریں۔ واللہ تعالی ورسولہ الاعلی اعلم۔

ابوالخليل جامعه رضوبيه مظهر الاسلام ، فيصل تباد

## مفتى عبدالحق عتيق خانيوال كافتوي :

#### بسم (لله (لرحمل (لرحمي تحسره و نصلي بحلي رمو له (لاكريم

الجواب

صحیح مسلم شریف میں اور مشکلوۃ المصابع میں بھی حضور سرور کا سَنات علیہ کا فرمان واجب الاذعان حضرت جاہر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔:

"عن جابررضى الله عنه ان رجلاً قدم من اليمن فسأل النبى عليه عن شراب يشربونه بارضهم من الذرة يقال النبى عليه عنه النبى عليه الله المزر فقال النبى عليه او مسكر هو قال نعم قال كل مسكر حرام ان على الله عهداً لمن يشرب المسكر ان يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال قال عرق اهل النار او عصارة اهل النار ـ"

(رواه مسلم)

ترجمہ: ..... "حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کین سے آیا، اور اس نے شراب کا تھم دریافت کیا۔ جواس کے ملک میں پی جاتی تھی، اور وہ شراب جوار سے بنائی جاتی تھی اور وہ شراب جوار سے بنائی جاتی تھی اور وہ شراب خوار سے بنائی جاتی تھی اور اسے "مزر" کما جاتا تھا۔ حضور علیہ نے فرمایا کیاوہ

نشہ آور ہے ؟ اس مخص نے عرض کی کہ ہاں یار سول اللہ وہ مسکر ہے۔ اور ہے۔ آپ علی ہے فرمایا کہ ہر مسکر یعنی نشہ آورشی حرام ہے۔ اور رب تعالی کا عمد ہے کہ جو مخص نشہ آورشی پیئے گا تو وہ اسے طینة النجال پلائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنم نے عرض کی یار سول اللہ طینة النجال کیاشی ہے؟ حضور علی نے فرمایا کہ طینة النجال دوز خیوں کا پیپ ولہوہے۔ "

فقه حفی کی مشهور و معروف اور متند کتاب "البحر الرائق" شرح "کنز الد قائق" میں ہے کہ:

" ان حرمة الخمر قطعية فيحد بقليلة و حرمة غيره ظنية فلا يحد الا بالسكر منه. "

ترجمہ: ۔۔۔۔۔۔ بے شک شراب کی حرمت قطعیہ ہے۔
پس تھوڑی چینے پر بھی بعنی ایک گھونٹ چینے پر بھی استی در بے
مارے جائیں گے۔ اس کے علاوہ دیگر منشات (مثلاً بھنگ اور
چرس) کے استعمال کی حرمت نطنی ہے۔ اس لئے ان کے استعمال
سے آگر نشہ طاری ہوگا تو حد بعنی استی در بے لگیں گے۔ آگر نشہ
شہیں ہوگا تو تعزیر کے گی حد نہیں ماری جائے گی۔

پی محولہ بالا حدیث پاک اور فقہی تھم سے صاف ظاہر ہے کہ کسی بھی مسکر فئی سے نشہ حاصل کرنے پر شریعت مطہرہ نے حدلگانے بینی استی درے مارنے کا تھم دیاہے۔ '

لیکن آپ کے استفتا کے بیان کے مطابق جو شخص نشہ کو شریعت مطہرہ کے علم کے بالکل پر عکس عبادت قرار دے رہاہے ، تووہ علی الاعلان ، بہ بانگ دہل شریعت محمد مصطفیٰ علیقہ کا مذاق ازار ہاہے۔ اور مسلمانوں کی غیرت ملی کو چینج کر رہاہے۔ اور فاوی عالمگیری میں ہے کہ : "الاستھزاء باحکام الشرع کفر۔" یعنی شرعی احکام کا ذاق اڑانا کفرے۔

پس بٹر ط صحت بیان استفتا 'وہ شخص مرید ہے۔ مریدین کے تمام احکام اس شخص برعا کد ہوئے۔

نیز اس کی مبتندل اور منضعف تصنیف کی ضبطی کے لئے حکومت عالیہ پاکستان کی طرف رجوع کیاجائے۔واللہ اعلم بالصواب الفقیر الی اللہ:

عبدالحق عتیق مفتی مدرسه عربیه جامعه عنائتیه پرانی سنری منڈی خانیوال

# جامعه غوثیه مدرسه جلالیه عزیزالعلوم اویسیه سعیدیه او چشریف، ضلع بهاولپور

(الجوراب الله الجعد لنا اللحق و الصوراب مهامراً و معلماً و معلماً:

ریاض گوہر شاہی ، نام نماد بانی انجمن سر فروشان اسلام ، کی کتاب "روحانی
سغر" کے اقتباسات ، سائل کے سوال میں باندراج صفحات دیکھے ، جوروح اسلام اور نور
ایمان کے سراسر منافی نتھے۔

ا..... مر ذائی گستاخ رسول ہیں۔اور گوہر شاہی پران کا اثر ہے۔ جبکہ گستاخ رسول کی توبہ بھی مقبول نہیں ہے۔

سر الب حرام قرار دیا ہے۔ جو ان کو حرام جران کا مر تکب ہووہ ان کو حلال جانے وہ خارج از اسلام ہے، اور جو ان کو حرام جان کر ان کا مر تکب ہووہ فاسق فاجر ، اور جری علی الحبائر ہے۔ ایسے سے نفر ت اور اجتناب بہت ضروری ہے۔ فاسق فاجر ، اور جری علی الحبائر ہے۔ ایسے سے نفر ت اور اجتناب بہت ضروری ہے۔ ساتھ تخلیہ ودیگر فخش حرکات ممنوع و حرام ہیں۔ ساتھ تخلیہ ودیگر فخش حرکات ممنوع و حرام ہیں۔ اس اجمال کی مخضر تفصیل ہے ۔

نشہ کو عبادت کمنا ، اللہ تعالی اور رسول کریم علی کے احکامات سے نداق اور قرآن وحدیث کا صرح انگار ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا :

" يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمُنْسِرُ وَالْمُنْ وَالْمُنْسِرُ وَالْمُنْسِرُ وَالْمُنْسِرُ وَالْمُنْسِرُ وَالْمُنْسِرُ وَالْمُنْسِرُ وَالْمُنْسِرُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُرْسُونَ وَالْمُنْسِرُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمِؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ و

سیدالمرسلین علی نے فرمایا: "کل شراب اسکو فھو حرام" (خاری، مسلم، جامع مغیرج ۲ ص: ۹۸)

> ای طرح دوسری جگہ ہے: "کل مسکر حرام" ایک اور جگہ ہے:

" كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ما اسكر من اسكر منه الفرق فمل الكف منه حرام " (جامع صغير ٢٥ ص ٩٩٠) منه الفرق فمل الكف منه حرام " (جامع صغير ٢٥ ص ٩٩٠) مم ..... چرس ، شرالي كو علاً حقد سے افضل بتانا بھي قر آن وحديث سے انحراف

-4

الله تعالى فرمايا: "انّما يَخْشَى اللّه مِنْ عِبَادِهِ أَلَّعُلَمَاهُ" (القرآن)
سركار دوعالم عَلَيْ فَرمايا: "فضل العالم على العابد كفضلى على
مركار دوعالم عَلَيْ فَرمايا: "فضل العالم على العابد كفضلى على
ادناكم " (ترندى، دارى، مثكلة و-ص: ٣٣ عن الى المحة الباهلي وعن محول مرسلا)
مدناكم " ورود شريف كو غير مفيد سجعن، حاقت طلالت اور محمرانى به بسيد

کونکہ درود شریف عبادات میں سے اعلیٰ، مجبوب و مقبول عبادت ہے۔ ہر قاری کے لئے مفید ، نافع ، سیئات کے لئے دافع اور در جات کے لئے رافع ہے۔ بارگاہ رسالت میں قرب کا ذریعہ ، اور محشر میں نجات کا سبب ہے۔ ھلیٰذ افی الکتب الاحادیث۔ اللہ تعالیٰ فرب کا ذریعہ ، اور محشر میں نجات کا سبب ہے۔ ھلیٰذ افی الکتب الاحادیث۔ اللہ تعالیٰ فرب کا ذریعہ ، اور محشر میں نجات کا سبب ہے۔ ھلیٰد افی الکتب الاحادیث۔ اللہ تعالیٰ فرب کا ذریعہ ، اور محشر میں نجات کا علیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیْماً۔ "

٢..... غير محرم عور تول كے ساتھ اختلاط ،شريعت مطهرہ كے خلاف
 ٢- اللہ تعالیٰ نے فرمایا: " قُل لَلمُؤمِنِیْنَ یَغُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوْجَهُم"
 فُرُوْجَهُم"

اوراس طرح عور تول کو بھی تھم ہواہے کہ:

" قُل لَلْمُومِنَاتِ يَغْضُضُنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ لِيْنَ فَرُوْجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ لِيْنَهُنَّ - "عور تمل مناؤ سَلَصار صرف البي شوہرول کے لئے کر سمی بین : " وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ "

قرآن میں عور تول کا ناچنا منع ہے چنانچہ فرمایا: " وَلاَ يَصْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ "

غير محرمات سے ملے ملنا تو كا، انكى طرف ديكھنا بھى منع ہے۔ چنانچ الله تعالى في فرمايا: " يُدننِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَ بينهِنَّ "

ے ..... حضرت خضر علیہ السلام کے اس فرمان کے بعد کہ: "وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِى " (القرآن) اعتراض دراصل رب العالمین پر اعتراض ہے۔ اللہ کی حکمتوں پر معترض کا ٹھکانہ جنم ہی ہے۔

۸....اولیاء الله کی طرف غلط باتول کی نسبت ان سے دستمنی و عداوت ہی ہے۔ اور حدیث قدی ہے: " من عادی لی ولیا فقد آذنته بالحرب " ہے۔ اور حدیث قدی ہے: " من عادی لی ولیا فقد آذنته بالحرب (عاری، مظلوق۔ ص: ۱۹۷)

گوہر شاہی کے افعال و اقوال بددینی ضلالت و گر اہی پر مبنی ہیں۔ اس سے اجتناب و نفرت بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی اسکے فتنے سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ آمین۔

محمد سر اج احمد سعیدی القادری او چشریف بهاولپور

## دارالعلوم جامعه حنفیه قصور کافتوی :

بىم (لله (لرحس الرحيم الجوارب وعو السوفي للصوارب اللهم رب زوني محلماً:

صورت استفتا کو ملاحظہ کرنے کے بعد واضح اور ثابت ہو جاتا ہے کہ المجمن سر فروشان اسلام کا بانی فاسق و فاجر، ضال مضل، ملحد و زندیق ہے۔ شریعت المطهرة الغرام کا بانی فاسق و فاجر، ضال مضل، ملحد و زندیق ہے۔ شریعت المطهرة الغرام کا استہزاء اور نداق اڑانے والا ہے ، اور بیہ کفر ہے۔ اس کے خارج عن الاسلام ہونے میں کوئی شک نہیں۔

الحديقة الندية شرح الطريقة المحدية للعلامة عبد الغي النابلسي قدس سره العزيز مين ب

"واستحلال المعصية والاستخفاف بالشريعة" اى عدم المبالات باحكامها و اهانتها واحتقارها والياس من رحمة الله ،والامن من عذابه و سخطه و تصديق الكاهن فيما يخبره من الغيب كله كفر" (جلداص : ٢٩٩) ترجمه : ..... "معصيت (كناه اورنا فرمانی) كو طال شجمنا اور شريعت مطره غراك كاستخفاف اور استمزا كرنا، توبين اور تحقير كرنا اور احكام شرعيه به لا پروانى اور البالى پن اور الباند و الى احتقار كرنا اور الله تعالى كى رحمت سے ناميدى اور الله تعالى كى

عذاب اور نارا نسكى سے امن ، اور كائن جو غيبى خبريں ديتے ہيں ان كى تقيد بن كرنايہ سب كے سب كفر ہيں۔"

سیدنا خضر علیہ السلام! مسلک جمہور میں نبی معظم ہیں، اور پھر آپ ابھی تک بغضلہ تعالی زندہ ہیں ، علامہ عینی علیہ الرحمۃ نے عمدۃ القاری۔ شرح صحیح البخاری میں یو نبی وضاحت فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نبی معظم کو قاتل یعنی مجرم قرار دینا، معاذاللہ، العیاذ باللہ انتہائی خبات اور ضلالت اور رذالت اور ذلالت اور حماقت ہے۔ نبی معظم حضرت خضر علیہ السلام کو قاتل قرار دینے والا ضبیث النفس بلحہ اخبث بلحہ اخبث الخباء اور خارج عن الاسلام ہے۔ مسلمانوں پرواجب ہے کہ "اذکر الفاجر بلحہ انجبث الخباء اور خارج عن الاسلام ہے۔ مسلمانوں پرواجب ہے کہ "اذکر الفاجر کبی تھے۔ الناس" فاسق و فاجر کا تذکرہ کرو تاکہ لوگ ان کی عیار یوں ، مکاریوں ، عال بازیوں ، فریوں ، دھوکوں سے تجنی۔ ایا کم وایاھم کے ماتحت اس کی مصاحبت علی ایا بازیوں ، فریبوں ، دھوکوں سے تجنی۔ ایا کم وایاھم کے ماتحت اس کی مصاحبت سے تجیل۔ ای طرح قرآن کریم میں ہے :

"وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الْشَيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الْذَّكْرِيُ مَعَ الْقَوْمِ الْظَّالِمِيْنَ "

یعنی اگر شیطان تخمیے بھلادے تو نفیحت حاصل ہونے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھ۔

اس فرمان خداوندی کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایسے شخص کا قضادی ، معاشر تی بائیکائے کرناضروری بائعہ اشد ضروری ہے۔

یہ پیشوا نہیں۔ یہ محمراہ ہے ، یہ پیر نہیں۔ یہ شریر ہے ، یہ بررگ نہیں۔ یہ گرگ ہے ، یہ دلی نہیں ریہ شقی ہے ، یہ فیضان نہیں۔ یہ شیطان ہے۔ مسلمانوں کوایسے شخص سے پچالازی ہے۔ یہ زہر قاتل ہے ،اور بیر تک عاصف ہے جو مسلمانوں کو تعربطالت میں ڈال دے گی:

دور شو از اختلاط بار بد یار بد بدتر بود از مار بد

ایسابد بخت محض قوم مسلم کار ہنما نہیں ہے۔ بیدراہ حق کی طرف نہیں لے جاربابعہ بیدراہ باطل کی طرف نہیں لے جاربابعہ بیدراہ باطل کی طرف قوم کولے جارباہے:

اذا كان الغراب دليل قوم سيهديهم طريق الهالكين سيهديهم طريق الهالكين ترجمه :.....جب كوا قوم كاربنما مو تو عنقريب ان كو بلاك كرف داده كهائے گا۔

نی تو معصوم ہوتا ہے۔ گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ سے منزہ و مبرا ہوتا ہے۔ شرک و کفر، ظلم و کذب، چوری اور خیانت، عمل باطل، فعل حرام غرضیکہ منہیات شرک و کفر، ظلم و کذب، چوری اور خیانت، عمل باطل، فعل حرام غرضیکہ منہیات شرعیہ اور ممنوعات ملیہ سے بفضلہ تعالیٰ پاک ہوتا ہے۔ تفییر روح البیان میں آیت: "ما کنت تدری ماالکتب"الآیة کے ذیل میں مصنف فرماتے ہیں:

اجتمعوا على ان الرسل عليهم السلام كانوا مؤمنين قبل الوحي، معصومين من الكبائر ومن الصغائر الموجبة لنفرة الناس عنهم قبل البعثة و بعدها فضلاً عن الكفر-

ترجمه :..... "اس پر سب متقدمین و متأخرین، اولین

و آخرین، سابقین ولاحقین، تمام محد ثین و مفسرین، فقها مرام اولیا مخطام کا اتفاق ہے کہ اولیا مخطام علا ملت و فضلا ملت، ومشائخ عظام کا اتفاق ہے کہ انبیا مرکزام ورسل عظام وحی سے پہلے مؤمن ہے ، گناہ کبیرہ نیز سیناہ صغیرہ سے جو لوگوں میں نفرت کا باعث بنیں نبوت نیز سیناہ صغیرہ سے جو لوگوں میں نفرت کا باعث بنیں نبوت سے پہلے معصوم ہوتے ہیں۔ چہ جائیکہ سے پہلے معصوم ہوتے ہیں۔ چہ جائیکہ کفر۔ " (معاذاللہ)

لہذائی معظم حضرت خصر علیہ السلام کو قاتل، مجرم ٹھرانااس کو ہر شاہی کی جہنم کی تیاری ہے۔ ابیا شخص مورد غضب جبار ہے۔ لعنۃ اللہ ورسولہ میں گر فرار ہے۔ جہنم کی تیاری ہے۔ ابیا شخص مورد فضب جبار ہے۔ لعنۃ اللہ ورسولہ میں گر فرار ہے۔ جہنمی ہے ، دوز خی ہے ، مر دود الشہادت ہے ، نا قابل خلافت ونا قابل امامت ہے۔ ونا قابل قابدت ہے۔

پھر ان کے قاتل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں، کیونکہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی شریعت کے احکام کا نفاذ باطن پر تھا۔ وہ باطن کے اعتبار سے فیصلہ فرماتے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے احکام کا نفاذ ظاہر پر تھا۔ جیسا کہ سرکار دوعالم میں شریعت کے احکام کا نفاذ اور فیصلے ظاہر پر ہیں :

" نحن نحکم بظواهر کم ولا نحکم ببواطنکم " ترجمہ: ..... ہم تو تمہارے ظاہر پر فیصلے کرتے ہیں ہم تمہارے باطن کے اعتبارے فیصلے نہیں کرتے۔

توحفرت خفر علیہ السلام نے اس لڑ کے کو اس لئے ہلاک کیا کہ اس نے

بالغ ہو کر اپنے مال باپ کو قبل کرنا تھا۔ توبعد میں اسے قبل کیا جانا تھا۔ آپ نے اس کو ہلاک کر دیا، باطنی علم کی بناء پر ، توباطن پر تھم جاری کرنایہ من جانب اللہ تھا۔ قرآن عکیم نے تائید فرمادی اور حضرت خضر علیہ السلام کے قول کوذکر کیا کہ :" منا فعلنا کہ عن اُمْری ذایك تاویل مالم تسطع عَلیْهِ صَبْراً ۔"

جب اس جاہل، اجهل، جهال کو فیض ظاہری اور فیض باطنی کاہی پیتہ نہیں اس علم سے خالی اور کورا ہے تو کوئی اس سے استفاضہ و استفادہ کیسے کر سکتا ہے؟ اور بیہ ضبیث، اخبث، خباث کسی کو افاضہ اور افادہ کیسے کر سکتا ہے۔ جانبین سے انقطاع ہے۔ اخبین سے انقطاع ہے۔ اور جانبین سے افتراق ہی افتراق ہے۔ ایسی پیری مریدی اور ایسی عقیدت اور بیعت میں اور جانبین سے افتراق ہی افتراق ہے۔ ایسی پیری مریدی اور ایسی عقیدت اور بیعت میں گیرے بھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ "و ذلك هوالخسر ان المبین۔"

اے بسا البیس آدم روئے ہست پس بہر دستے نباید واد وست

حضرت سیدنا جنید بغدادی سید الطاکفه رضی الله عنه کے زمانے میں چند صوفیوں نے کماکہ جمیں اب نماز، روزہ کی ضرورت نہیں۔ ہم پہنچ گئے!، ہم الله عنه اوصلنا، فقد اوصلنا ، فقد اوصلنا ، فقد اوصلوا!، سے الن کے یہ کلمات عرض کئے تو آپ نے فرمایا سے کماانہوں نے۔ "فقد اوصلوا!، فقد اوصلوا! ، عقید تمندول نے عرض کی حضرت آپ بھی ان کی تقدیق و تائید فرما رہے ہیں؟ فرمایا: "فقد اوصلوا إلی جهنم!، فقد اوصلوا إلی جهنم ان وہ جنم کی طرف پہنچ گئے۔ پس وہ جنم کی طرف پہنچ گئے۔

معيارولايت :

قران تحكيم في معيار حق اور معيار ولايت ميس بيبيان فرمايا:

" قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُحْبِبِكُمُ اللَّهُ وَ يَخْبِبِكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ الْرَّحِيْم\_"

ترجمہ: ..... والله فرمائي اگرتم الله سے محبت رکھتے ہوتو ميرى اتباع كرو۔ الله تعالى حميس محبوب بنالے گااور تمهارى عصف فرمانے والا محض فرمانے والا محض فرمانے والا سے۔ "

بغیر امتباع رسول الله \_ بغیر اطاعت نی الله \_ بغیر امتباع شریعت محمد به مجمعی بھی کوئی منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا \_ اس لئے کہ :

> خلاف پینمبر کے راہ گزید ہرگز بہ منزل نخواہد رسید

علما "كرام، صوفيا عظام، صلحام، شلحام، شرفام، كملام، بدلام، اقطاب واغواث كا بيان كرده اصول شرع ملاحظه فرمائين :

" الشريعة كالسفينة، والطريقة كالبحر، والحقيقة كالبحر، والحقيقة كالصدف، والمعرفة كالدر، من اراد الدر ركب على سفينة \_"

یعنی شریعت المطهرة الغرا ایشتی کی مانند ہے۔ طریقت مستقیمہ وسیعہ!
سمندر کی مانند ہے۔ حقیقت اصلیہ! سپیول کی مانند ہے۔ معرفت مطلوبہ! موتی کی مانند ہے۔ معرفت مطلوبہ! موتی کی مانند ہے۔ جو موتی کو حاصل کرنے کاارادہ کرے وہ کشتی میں سوار ہو جائے۔
مانند ہے۔ جو موتی کو حاصل کرنے کاارادہ کرے وہ کشتی میں سوار ہو جائے۔
کوئی فرد! ہوا میں اڑے ، آگ پر چلے۔ جب تک اس میں اتباع شریعت

نهیں، ولایت نهیں۔ کرامت نهیں۔ یہ اہانت ہوگی یا استدراج ہوگا۔ جہلا، حمقا، خباا ا کرامت اور اہانت میں فرق نہیں کرتے۔ شیطان! مشرق میں ہو،آن واحد میں مغرب میں پہنچ جائے یہ استدراج ہے۔ اور آگر کسی متبع سنت بزرگ اور ولی کامل سے اس کا صدور ہو تو یہ کرامت ہے۔ خرق عادت یہ بیں: ارہاص، مجزہ، کرامت، مونت، اہانت اور استدراج۔

ارماص: بی پاک صاحب لولاک علی ہے اظہار نبوت در سالت سے پہلے جوامور خارق عادت، خلاف عادت صادر ہوئے ان کو "ار ہاص" کہتے ہیں۔

معجزه: .....مرکار دوعالم علی سے اعلان نبوت ورسالت کے بعد جوامور خارق عادت اور خلاف عادت صادر ہوئے وہ"معجزہ" ہیں۔ جیسا کہ "شق القمر"،"رد شمس"اور معراج وغیرہ۔

کر امت: ..... سر کار دو عالم علی کے امتی "مر د کامل"، "مقرب بارگاہ الله"، "غوث"، "غوث"، "فطب"، "لبدال"، "ولی الله"، "صحابل کر سول"، " تابعی"، "تبع تابعی"، "تبع تابعی"، "تبع تابعی"، "تبع تابعی"، "اولیا کاملین "سے جوامور خرق عادت، خلاف عادت صادر ہول ان کوکرامات کتے ہیں، اور کرامات اولیا محق ہیں۔ (شرح مقائد)

معونت : .....عام مومنین سے جو خرق عادت و خلاف عادت امر صادر ہو وہ معونت ہے۔

اہانت: ....بباک، فجاریا کفارے ان کے خلاف خرق عادت امر طاہر ہو وہ اہانت ہے۔

استدراج : ....ب باک، فجار، یا کفار سے ان کے موافق خرق عادت امر

ظاہر ہو تووہ استدراج ہے۔ جیسا کہ ہندو کتے ہیں کہ ہمارا کرش جی! پی دس گو پیوں کے پاس ایک وقت میں تھا۔ بیاستدراج ہے۔

مسلمانوں کو اصول شرع ندکورہ کے اعتبار سے سمجھ لینا جاہے کہ ریاض نوکر شاہی کے تمام افعال واقوال ، اعمال واحوال وکر دار ندکورہ گندے اور غلیظ اور فخش اور نجاسات ہیں۔ مسلمانو! اس سے پیچے ہٹ جاؤ۔ اس کے اگر تم قریب ہوئے تو تمہیں گندگی کی چھینٹیں پڑیں گی۔ مسلمانو! اس سے پیچے ہٹ جاؤ۔ اس کے اگر تم قریب ہوئے تو تم نشہ وسکر میں محوب وجاؤگے۔

" اتبعو السواد الاعظم من شذ شذ فی النار۔ "سواد اعظم برای جماعت کی اتباع کروجو جماعت سے الگ ہو اوہ نار جہنم میں الگ ہوا۔ علیکم بالجماعة جماعت کو لازم پکڑو۔ ایسے عقل کے اندھول، دل کے گندول، جابلوں ..... خبات کے پیچے مت جاؤ۔

مسلمانو!اباس کو کیا کہو گے۔جوشر اب کے نشہ میں مختور رہتاہے، حالا نکہ سرکار دو عالم علیات کا فرمان ہے: کل مسکو حرام (ہر نشہ دینے والی (شے) حرام ہے۔) لندا شراب، بھنگ، چرس، افیم، گانجا، تاڑی، سپر ب، الکوحل بیر سب نشہ و بنے دالی ہیں حرام ہیں۔

نشه دینے والی شے جبکہ وہ سیال بہنے والی ہو پانی کی صورت میں ہو تو وہ نجس بھی جس اور تاڑی (دودھ) بھی جیں۔ للندا شراب اور بھنگ، چرس، گانجا جبکہ گھوٹی گئی ہول۔ اور تاڑی (دودھ) جب اس میں سکر آجائے اور سپر شاور الکوحل سے سب نجس اور پلید ہیں اور حرام بھی جب اس میں سکر آجائے اور سپر شاور الکوحل سے سب نجس اور پلید ہیں اور حرام بھی جیب اس میں سکر آجائے دور سپر شاور الکوحل سے سب نجس اور پلید ہیں اور حرام بھی جب اس میں سکر آجائے دور سپر شاور الکوحل سے سب نجس اور پلید ہیں اور حرام بھی جب اس میں سکر آجائے دور سپر شاور الکوحل سے سب نجس اور پلید ہیں اور حرام بھی جب اس میں سکر آجائے دور سپر شاور الکوحل سے سب نجس اور پلید ہیں اور حرام بھی جب اس میں سکر آجائے دور سپر شاور الکوحل سے سب نجس اور پلید ہیں اور حرام بھی جب اس میں سکر آجائے دور سپر شاور الکوحل ہے سب اس میں سکر آجائے دور سپر شاور الکوحل ہے سب اس میں سکر آجائے دور سپر شاور الکوحل ہے سب اس میں سکر آجائے دور سپر شاور الکوحل ہے سب اس میں سکر آجائے دور سپر شاور الکوحل ہے سب اس میں سکر آجائے دور سپر شاور الکوحل ہے سب اس میں سکر آجائے دور سپر شاور الکوحل ہے سب اس میں سکر آجائے دور سپر شاور سپر شاور الکوحل ہے سب اس میں سکر آجائے دور سپر شاور الکوحل ہے دور الکوکر ہے دور ہے دور الکوکر ہے دور الکوکر ہے دور الکوکر ہے دور ہ

مر دول کو عور تول کا لباس پہننا حرام ہے اور عور تول کو مر دول کا لباس پہننا حرام ہے۔ حدیث میں ایسے مر دول اور عور تول پر لعنت آئی ہے۔ سر کار فرماتے ہیں:
" لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات بالرجال۔"
ترجمہ: .....اللہ تعالیٰ نے ان مر دول پر لعنت فرمائی جو
عور تول کے مشابہ بنتے ہیں اور ان عور تول پر لعنت فرمائی ہے جو
مر دول کی مشابہت کرتی ہیں۔

اب رہا مسئلہ مجذوبیت کا، حقیقی مجذوب احکام شریعت کا انکار نہیں کرتا۔ مجذوب اگر عور تول کے کپڑے پہن لیتا ہے۔ تو شرعاً اس پر گرفت نہیں کیونکہ وہ مکلف نہیں رہا کیونکہ وہ سلوک طے کررہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جبلی اس کے قلب پرواقع ہوئی اور وہ پر داشت نہ کر سکااور اس پر جذب طاری ہو گیا۔ اور عقل کم ہو گئی۔ جس کی وجہ سے وہ مکلف نہ رہا۔

رابعہ بھریہ علیہاالرحمۃ ولیہ تھیں۔ پاکباز تھیں۔ان کو طوا کفہ کمنایہ ریاض نوکر شاہی کی خباشت اور عنلالت ہے۔

ریاض نامی اور اس کے معتقدین کو مساجد میں حلقہ و کر کرنے کی اجازت وینا اور جگہ وینا فتنہ و فساد کو جگہ ویناہے۔ اور مساجد میں تخ یب کاری کاسامان پیدا کر ناہے۔ سنی مسلمانوں کو لازمی ہے کہ ان کو ہر گز دل و دماغ ، ذبن و فکر ، منبر و محر اب اور مسجد و سنی مسلمانوں کو لازمی ہے کہ ان کو ہر گز دل و دماغ ، ذبن و فکر ، منبر و محر اب اور مسجد مدرسہ میں جگہ نہ دیں۔ اور ان کی صحبت سے بھیل۔ للصحبة تاثیر ولو کان ساہ اساء مسلمانی کا نفاذ ہو تا تو قاضی اسلام ایسے لوگوں کو شر بدر کر دیتا۔ فظام مسلمانی کا نفاذ ہو تا تو قاضی اسلام ایسے لوگوں کو شر بدر کر دیتا۔ (فادی عالمیری، مظری د فیره)

هذا من عندي و الله اعلم بالصواب

كتبه فقيرا بوالعلا تحمه عبدالله قادري اشرفي رضوي، قصور

## ۔ شئوون حرمین کے رئیس

المام كعبه: ينخ محدين عبداللد سبيل كافتوى:

سکوہر شاہی ملعون کے و جل وافتراً کا بیہ عالم ہے کہ اس نے اپنی حجراسود کی مز عومہ نضور کے جھوٹ کو پیج بادر کرانے کے لئے ائمہ حرم میں سے ایک خود ساخت امام بنایا، اس کا نام تبویز کیا اور پھر دعویٰ کیا کہ اس نے میری حجر اسود کی تصویر کی تعدیق کی ہے، چنانچہ وہ کتا ہے کہ "امام حرم حماد بن عبداللہ نے اس کی حجر اسود کی تصور کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ یہ امام مهدی کی تصویر ہے۔"لیکن جب اس سلسلہ میں شئون حرمین کے سربراہ مجنخ محمد بن عبداللہ بن سبیل سے رابطہ کیا گیا ،اور ا نهیں اس ملعون کی ند کور ہ ہالا ہفوات اور د عوؤں پر مشتمل اخبار ات ور سائل اور پہفلٹ پیش کئے گئے اور ان کو ہتلایا گیا کہ گوہر شاہی ملعون کا بید دعویٰ ہے کہ امام حرم حماد بن عبداللہ نے بھی اس کی حجر اسود کی تصویر کی تصدیق کی ہے اور کہاہے کہ یہ اس کی صدافت کانشان ہے۔ تو شیخ محمد بن عبدالله بن سبیل نے اس کو جھوٹ اور فراڈ قرار دیا، اس کی تر دید فرمائی اور فتویٰ جاری کیا کہ ایساد عویٰ کرنے والا شخص د جال و کذاب ہے ، اور فرمایا کہ حجر اسود پر ایسی کوئی نصور ظاہر نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی امام نے اس کی تصدیق کی ہے بلحد اس نام کا کوئی امام ہی نہیں ، شیخ سبیل کے فتو کی کاتر جمد اور اس کا عکس درج ذیل ہے:

''تمام تعریفیں اللہ وحدہ لاشریک کے لئے ہیں ، صلاۃ و سلام اس ذات اقدس ہر جن کے بعد کوئی نبی نہیں ،اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر ،امابعد : ہمیں بعض یا کتانی جرا کد کے ذریعہ یہ خبر پینچی ہے کہ اعجمن سر فروشان اسلام کابانی وسربر اہ جوریاض احمد گوہر شاہی نامی مخص ہے،نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ مهدی ہے ،اوراینے اس دعویٰ پر اس نے بیہ استدلال پیش کیاہے کہ حجر اسود براس کی شبیه نظر آئی ہے، اور بقول اس کے امام حرم حمادین عبداللہ نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے، میں حقیقت کی وضاحت اور اظهار حق کے لئے بیہ بات مسلمانوں کے نام لکھ رہا ہوں کہ کسی بھی کھخص کی تصویر حجر اسود میں ظاہر نہیں ہوئی ،اور نہ حرمین شریفین کے امامول میں سے کسی نے اس بات کی تقىدىق كى ب ببعد حرمين شريفين ميں حمادين عبدالله نام كاكوئي امام سرے سے موجود نہیں ہے، یہ شخص ریاض احد گوہر شاہی امام مهدی نهیں ہے بلحہ بیہ هخص سب سے بوا جھوٹا، سب سے بوا محمراہ، لوگوں کو ممراہ کرنے والا، سب سے بدا دھوکہ باز اور و جالول میں ہے ایک و جال ہے "۔

#### ينياني المخالفان

| الرفشيم ، إسماء المستسب | ومملكتة لالعربسيّنة لالسنعووية                 |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| التارسيخ:               | الرئامسة العامة لشؤون المسجدا بحام والمسجدانين |
| المشفوعات : المسلم      | مكثب الرشيس                                    |

#### " رسالة إمام الحرم المكي الشريف إلى عموم المسلمين "

الحمد لله و حده والصلاة والسلام على من لا ثبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعيز أما بعد :

صف بلغنا اخبر الذي تناقلته بعض الجرائد الساكستانية بأن رئيس منظما سرفروشان اسلام المدعو/ رياض أحمد جوهر شاهى قد ادعى أنه المهدي ، واستدل على دجواه بأن صورته ظهرت في الحجر الاسود ، وأن إمام الحرم المكي / حماد برعبد الله قد صدق على ذلك

وإني " توضيحاً للتحقيقة وإظهاراً للحق وأداء للواجب - أكتب هذه الأحرف بياناً للواقع للإخوة المسلمين ، بأنه لنم تظهر قطعاً أية صورة لأي أحد في الحجر الأسود . ولم يصددق أحد من أثمنة الحرمين الشريفين على ذلك ، بل إنه لا يوجد في الحرمين الشريفين على ذلك ، بل إنه لا يوجد في الحرمين الشريفين أي إمام باسم ( حماد بن عبد الله ).

ران هذا المدعو (رياض أحسد جوهر شاهي) مدعي المهدوية المذكور ما هو إلا كذاب ضال مضل ودجال من الدحاجلة . والله الهادي إلى سواء السبيل .

> محمد بن عبد الله بن سبيل محمد بن عبد الله بن سبيل

الرئيس العام لشيؤون السبجد الحرام والسبجد البيوي وإمام وخطيب المسجد الحرام

## چوتھا باب فتنہ گوہر شاہی کا تعاقب

# عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی جانب سے اس فتنہ کی سر کوئی کے ایک عدالتی کاروائی، مقدمات اور فیصلوں کی روئیداد:

ریاض احمد گوہر شاہی نے شروع شروع میں اگر چد اپنے آپ کوہر بلوی مسلک کابادر کر ایا۔ اور یر بلوی مسلک کے علما سے اپناربط و صبط ظاہر کیا۔ چنانچہ اسکی تحریک کابادر کر ایا۔ اور یہ بلوی دیما کے اپنی تقریروں اور تحریروں سے اس کی تائیدو کے ابتد انکی دور میں متعدد پر بلوی ذیما کے اپنی تقریروں اور تحریروں سے اس کی تائیدو تصدیق کی۔ مگر اس کی اصلیت ظاہر ہونے اور عقائد معلوم ہونے پر دفتہ رفتہ انہوں نے نہ صرف اس کی سر پرستی سے ہاتھ کھنچ لیابلے اس کے کفریہ عقائد سے کھلے عام بر اُت کا ظہار کرتے ہوئے اس پر کفر وار تداد کا فتو کی جاری کیا۔

ہماری معلومات کے مطابق بعض جگہوں پر گوہر شاہی نے ہریلوی علما کی جانب سے اپنے خلاف لگائے جانے والے کفر وار تداد کے فتو کی کوعد الت میں چیلنج کیا، اور اپنے مخالفین کو نیجاد کھانے میں کا میاب ہو گیا۔

یوں وہ پہلے سے زیادہ بے باک بہادر اور جری ہو گیا اور اس نے اپنی ارتدادی سر گر میال تیز کردیں، اس کے کار ندے بھی کھلے عام اس کے عقائد و نظریات کا یر جار ،اور اس کے لٹریچر کی تقسیم کرنے لگے۔ غالبًا ان کے آقاؤں نے انہیں یقین د لادیا تھاکہ اب فضا ہموار ہے ،اور مخالفت کا اندیشہ بھی نہیں ہے۔اگر کچھ لوگ اس طرف متوجه ہوئے بھی تھے تووہ مھنڈے ہو چکے ہیں۔ چنانچہ وہ بلاخوف تر دید کھلے عام جلے، جلوس اور محافل قائم کرنے گئے۔اور تحریف کلمہ پر مشتمل نمایت غلیظ فتم کا ایک اسٹیکر شائع کر کے اسے سیدھے سادے مسلمانوں میں پھیلانے کی کو سشش کی محیٰ۔ سب سے پہلے تھانہ رنگ یور ، ضلع مظفر گڑھ کی حدود میں اس کا ایک مرید اسحٰق کھیرا اس دل آزار اسٹیکر اور دوسرا ارتدادی لنزیج تقتیم کرتے ہوئے پکڑا گیااور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے تربیت یا فتہ کار کن جناب حافظ محمد اقبال صاحب نے نہ صرف اس کی نشاندہی کی بلحہ تھانہ اور عدالت میں جاکر اس کے خلاف چارہ جوئی کی اور اہالیان علاقہ کواس فتنہ کی سر کونی کی طرف متوجہ کیا،اور تمام مسلک کے مسلمانوں کواس فتنہ کی تنگینی سے آگاہ کیااور منفقہ طور پر مظاہرہ کیا گیااور انظامیہ نے مجبورا اس موذی کو مر فآر کیا اور اس پر مقدمہ قائم کر کے وہشت گردی کی عدالت سے اسے سزاد لائی منی- کوہر شاہی کے عقا کداور اس کی تحریک کے خلاف سب سے پہلی عد التی جارہ جو ئی اوراس میں کامیانی کی ربورٹ ما ہنامہ "لولاک ملتان" کے حوالہ سے درج ذیل ہے:

A Section of the second

## فننه گوہر شاہی کے خلاف انسد إددہشت گردی عدالت ڈیرہ غازی خان کا فیصلہ:

ریاض احمد گوہر شاہی راولپنڈی کے علاقہ کار ہے والا تھا۔ گزشتہ عشرہ سے
یہ کوٹری سندھ میں براجمان ہے۔ اس کے عقائد و نظریات خالصۃ ایک بے دین کے
ہیں۔ اس کار بہن سمن، طرز معاشرت، طور وطریق یہ بتلا تا ہے کہ یہ کسی ایجنبی کا
شاخسانہ ہے۔ مال ودولت کی ریل پیل نے اسے ایمان، عقیدہ، اخلاق وعمل سے تمی
وست کردیا ہے۔ اس نے اب فتنہ کی حیثیت اختیار کرلی ہے۔ اس کے گروہ کے اثرات
پورے ملک میں سرایت کررہے ہیں۔ تمام مسالک کے علا نے اس کے خلاف فتو کی دیا
ہے۔ (ویوہ یہ ی ، بریلوی اکابر اور امام حرم شیخ عبداللہ بن سبیل کے فاوی جات اس

دسمبر ۱۹۹۸ء میں گوہر شاہی کے گروہ کے پچھ افراد نے تھانہ رنگ پور ضلع مظفر گڑھ کی حدود میں پر پر ذے نکالے اور گوہر شاہی نظریات کی اشاعت کے لئے حرکت کی اور کلمہ کی تحریف پر مشتمل ایک اسٹیکر تقسیم کیا۔ تو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت چناب گر کے دار المبلغین سے تازہ فارغ ہونے والے ایک عزیز نوجوان حافظ محراقبال کو،جو وہاں کے رہنے والے تھے جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے اس فتنہ کے سدباب کی کوشش کی۔ ااد سمبر کورنگ پور میں تمام مکاتب فکر کے رہنماؤں نے اس سدباب کی کوشش کی۔ ااد سمبر کورنگ پور میں تمام مکاتب فکر کے رہنماؤں نے اس کے خلاف مظاہرہ کیا جس کی اخباری خبر ہے :

" مظفر گڑھ (نامہ نگار) نواحی قصبہ رنگ پور میں کلمہ طیب میں تحریف کرنے والے ملعون ریاض احد گوہر شاہی اور اس کے پیرو کاروں کے خلاف جمعہ کے روز زیر وست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ جس میں اہلسنت، دیوہندی، اہل حدیث، تحریب جعفریه ، انجمن تاجران رنگ پور ، انجمن فدایان مصطفیٰ رنگ پور ، الجمن طلباً اسلام رنگ بور، جمعیت علماً باکتان رنگ بور، اور اال حدیث یو تھ فورس کی کال پر لوگوں نے ہماری تعداد میں شرکت کی۔احتجاجی مظاہرہ میں نہ صرف ریاض احد گوہر شاہی کے خلاف زہر دست نعر ہ بازی کی گئی بلعہ اس کا بیلا بھی جلایا گیا۔ مقررین نے عوام کو تحریف کلمہ کے مجرم ریاض احمد گوہر شاہی کے نایاک عزائم سے آگاہ کیااور مطالبہ کیا کہ اس فتنہ کو ختم کرنے کے لئے فوری اور سخت اقدامات کئے جائیں۔ انہوں نے کہاکہ رماض احد گوہر شاہی اور اس کے پیرو کار کا فر، مرتد اور واجب القتل ہیں۔مسلمان نہ توانہیں مساجد میں داخل ہونے ویں۔ بلحہ ان کے جنازے میں بھی شریک نہ ہوں۔اور انہیں مرنے کے بعد اینے قبر ستانوں میں دفن نہ کرنے دیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اسحٰق کھیڑا کے علاوہ اس کے دس ساتھیوں کو جن کی در خواست میں نشان دہی کی جاچکی ہے فی الفور گر فار کیا جائے۔ اس منظیم پر سر کاری طور پر بورے ملک میں یابندی لگائی جائے۔ ریاض گوہر شاہی اور اس کے پیرو کاروں کے خلاف تحریف کلمہ کا مقدمہ درج کر کے انہیں سر عام بھانی دی جائے۔ تاکہ آئندہ کسی کو مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کی جرائت نہ ہو۔انہوں نے کہاکہ رنگ پور میں اس کے پیروکاروں کو گر فقارنہ کیا گیا تو بیہ ہڑ تال اور احتجاجی مظاہرے جاری رہیں گے۔اس موقع پر علاقہ مجسٹریٹ جی ایم ریاض خان اور ان کے معاون چوہدری شفقت ہمسٹریٹ جی ایم ریاض خان اور ان کے معاون چوہدری شفقت بھیر نے مظاہرین کو یقین دلایا کہ ڈپٹی کمشنر اور الیں ایس پی نے اسمانی کھیڑا کے دیگر ساتھیوں کی گر فقاری کے لئے پولیس کو احتیان حواری کردیئے ہیں۔انہوں نے یقین دلایا کہ مجر موں احتیان دلایا کہ مجر موں سے کئی فتم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ان کی اس یقین دہانی سے کئی فتم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ان کی اس یقین دہانی برمظاہرین پرامن طور پر منتشر ہوگئے۔"

(۱۱۷ سمبر ۱۹۹۸ء نوائے وقت ملتان)

عافظ محمہ اقبال صاحب کی درخواست لیگل ایمروائزر کو بھوادی گئی۔ انہوں نے اپنی رپورٹ میں 295/۸ کیس کے اندراج کی سفارش کی۔ کیس درج ہوا۔ ملزم کر فقار ہوا۔ اس کی نشاندہ می پر لمڑیچ ، اسٹیکر ، آؤیو ، وڈیو کیسٹیس بر آمد ہو کیس۔ رنگ پور کے مسلمانوں نے ہمر پور دینی غیرت کا مظاہرہ کر کے کیس کے لئے شب وروز محنت کی۔ عالمی مجلس شحفظ ختم نبوت کے دفتر مرکزیہ نے ان کی قانونی معاونت کی۔ ڈیرہ غازی خان کی دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں کیس پیش ہوا۔ عالمی مجلس شحفظ ختم نبوت گردی کی خصوصی عدالت میں کیس پیش ہوا۔ عالمی مجلس شحفظ ختم نبوت ڈیرہ غازی خان کے مولانا صوفی اللہ وسایا صاحب نے اپنے رفقاً

سمیت اس کیس کے لئے شب وروز ایک کردیئے۔ ڈیرہ غازی خان کے معروف قانون دان و کیل ختم نبوت جناب ملک محمد حبین صاحب کی اس کیس سے لئے خدمات حاصل کی گئیں۔ انہوں نے کو مشش کی اور عدالت سے اجازت لے کروہ ملزم کو لے۔ اس پر اسلامی تعلیمات پیش کیں۔ اس کی رہنمائی کی، اے تبلیغ کر کے گوہر شاہی نظریات کابطلان اس پر واضح کیا۔ لیکن ملزم اتنا جنونی تھا کہ وہبد ستور ان کفریہ نظریات یر ڈٹارہا۔ مجبور آئیس کی ساعت شروع ہوئی۔ ڈیرہ غازی خان انسداد وہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج جناب فی اے فخری نے قابل فخر فیصلہ دیا۔ فتنہ کو ہر شاہی کے خلاف با قاعدہ یہ پہلا تاریخی فیصلہ ہے۔و کیل ختم نبوت جناب ملک محمد حسین صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ مکمل فیصلہ کا متن (ترجمہ) قار کین کی خدمت میں پیش کیا

بعد الت جناب لی اے فخری جج خصوصی عد الت انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997ء حکومت پاکستان میں مداد دہشت گردی ایکٹ 1997ء حکومت پاکستان میں منازی خان از برہ غازی خان / انسداد دہشت گردی / ATSC مقدمہ نمبر 8/6/98 ایف آئی آر نمبر 128/98 بجر م 8-295 تعزیرات پاکستان / تھانہ رنگ پور ضلع مظفر گڑھ

نام ملزم محمد اسطن ولد كرم خان ذات كھيڙ اسكند بهر ام پور تھاندرنگ پور ضلع مظفر گڙھ۔

> منجانب سر کار مسٹر محمود اسطی شیخ اسسٹنٹ ڈسٹر کٹ اٹارنی۔ منجانب مدعی ایف آئی آر مسٹر ملک محمد حسین ایڈوو کیٹ۔ منجانب ملزم مسٹر ناصر حسین چو ہدری ایڈوو کیٹ۔ تاریخ دائر گی 27/1/1999 تاریخ فیصلہ 27/1/1999

### فيصله كامتن:

بمطابق موقف استغاثہ مور خد 2/12/1998 اہالیان رنگ پور نے بذریعہ عافظ محمد اقبال مدعی نے ایک درخواست ایس ایج او تھانہ رنگ پور کو پیش کی۔ وہ

در خواست برائے قانونی رائے ڈی ایس پی لیگل کو بھوائی گئے۔ جس نے بید رائے دی کہ جرم د فعہ 295الف کے زمرہ میں آتا ہے۔ تب سے مقدمہ ایف آئی آر Ex.PB/1 کی صورت میں درج کیا گیا۔

ملزم جس کانام محد اسطق ہے کواس مقدمہ میں گرفتار کیا گیا۔ جس کے خلاف الزام یہ ہے کہ یہ شخص ایبا تحریری مواد تقسیم کررہاتھاجو خو فناک حد تک غلط، تو بین آمیز، ہر خلاف مسلمانان تھا۔ اور اسلام کی نص کے بھی خلاف تھادر اس فتم کا مواد ملزم سے ہر آمد (پکڑا گیا) ہوا۔ اور اس طرح کا مواد اس کے قائم کر دہ دفتر واقع رنگ پور سے ہر آمد ہوا۔ وہ جگہ جمال سے ملزم مواد تقسیم کررہاتھا گور نمنٹ ہائی اسکول رنگ پور اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ٹیوب ویل محد شفیع ہیں۔ اس (ملزم) نے اس فتم کا لیڑ پچ ، اسٹیکر، وڈیو کیسٹ اور ریاض احمد گوہر شاہی کے فوٹو، مختلف فتم کے پور ڈاور مینز زیرآمد کرائے۔

ملزم کواس مقدمہ میں زیر دفعہ 295/A تعزیرات پاکستان چالان کیا گیا جو مؤرخہ 27/1/1999 کو دیر دفعہ (295ج) مؤرخہ وجداری نقول تقسیم کی گئیں۔مؤرخہ 999/3/2 کو ملزم پر فرد جرم عائد کی گئی جو فوجداری نقول تقسیم کی گئیں۔مؤرخہ 999/3/2 کو ملزم پر فرد جرم عائد کی گئی جو زیر دفعہ 8° تانون انسداد دہشت گردی عائد ہو گئی۔ شادت استفافہ ہوئی۔ جس کا ملزم نے انکار کیا۔ تب مقدمہ کی ساعت ملتوی کردی گئی۔ شادت استفافہ کے لئے استفافہ میں پھر شہادت ختم کی گئی۔

مؤر ند 15/3/1999روزنامہ جرائت کراچی مؤر ند 24/2/99اور روزنامہ نوائے وقت مؤر ند 11/3/99 بھی و کیل استغاثہ کی جانب سے پیش کی گئیں۔ گواہ استغاثہ نمبر 1 حافظ محمد اقبال ہے جو رنگ پور ضلع مظفر گڑھ کاامام مسجد ہے۔اس نے بیان کیا کہ مؤر خد 2/12/98 کو قریب دواڑھائی ہے بعد دو پہر وہ محمد شفیع کر رہا کے ٹیوب ویل پر موجود تھا۔اس نے دیکھا کہ محمد اسطی ملزم پوسٹر EX.PA تقسیم کر رہا تھا۔ یہ پوسٹر جواکی اسٹیکر تھا اس پر کلمہ طیبہ اس طرح چھپا ہوا تھا:
"لااللہ اللاللة دیاض احمد گوہر شاہی"

اور آگر لفظ گوہر شاہی اس میں سے حذف کر دیا جائے تو لفظ اللہ مکمل نہیں رہتاجو کہ گفر ہے اور کلمہ طیبہ کی مخالفت بھی۔ گوہر شاہی کی تصویر چاند میں و کھائی گئی تھی۔ اس متذکرہ اسٹیکر میں جو مخصوص نشان P.1 ہے۔ ریاض احمد گوہر شاہی اس تصویر میں سورج میں و کھائی دے رہا ہے۔ نشان P.2 ہے وہ ریاض احمد گوہر شاہی "ججر تصویر میں و کھائی دے رہا ہے۔ نشان P.2 ہے وہ ریاض احمد گوہر شاہی "حجر اسود" میں و کھایا گیا ہے۔ مزید اس نے ظاہر کیا اپنے آپ کو فضا (خلا) میں متذکرہ اسٹیکر میں ریاض احمد گوہر شاہی کا کلمہ:

### «لااله الاالله رياض احد گوہر شاہي"

چاندین نثان مخصوص ۱۹۰۶ سنیکر پرد کھلایا گیا۔ ایک شعر جواس اسنیکر کے اوپر سامنے تحریر ہے صاف ظاہر کر رہا ہے گوہر شاہی اب ظاہر ہوا ہے تمام پوشیدہ مقام میں ہے۔ یہ شعر مخصوص نثان ، ۱۹۵۹ ہے۔ گواہ نے مزید بیان کیا کہ اس اگواہ ) نے احتجاج کیا اور ملزم محمد الحق کو متذکرہ بالا اسٹیکر تقسیم کرنے ہے روکالیکن ملزم نے اصرار کیا کہ ریاض احمد گوہر شاہی اس کا (ملزم ) کا نبی ہے اوروہ (ملزم ) اس کے لئے اپنی جان تک دینے کے لئے تیار ہے۔ اور کوئی شخص اس (ملزم ) کواس اسٹیکر پر چیپا ہوا پیغام تقسیم کرنے سے نہیں روک سکتا۔ دوسرے لوگ بشمول ڈاکٹر غلام مشتاق ہوا پیغام تقسیم کرنے سے نہیں روک سکتا۔ دوسرے لوگ بشمول ڈاکٹر غلام مشتاق نے بھی ملزم کو لٹر بچر ، اسٹیکر تقسیم اور جیپاں کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر ایک درخواست نے بھی ملزم کو لٹر بچر ، اسٹیکر تقسیم اور جیپاں کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر ایک درخواست کے بھی ملزم کو لٹر بچر ، اسٹیکر تقسیم اور جیپاں کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر ایک درخواست کے بھی ملزم کو لٹر بچر ، اسٹیکر تقسیم اور جیپاں کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر ایک درخواست کے بھی ملزم کو لٹر بچر ، اسٹیکر تقسیم اور جیپاں کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر ایک وار تھانہ رنگ

المجور کو پیش کی گئی۔ پھر 6/12/98 کو ایس ایکی او نے مدعی کو بشمول خواجہ مشاق، بچو ہدری الطاف، ملک فرید، حاجی محمدیار اور عاشق وغیرہ کو بلایا اور ملزم نے آھے آگے آگے والے کو ہوری الطاف، ملک فرید، حاجی محمدیار اور عاشق وغیرہ کو بلایا اور ملزم نے آگے آگے گئی کے اس کی ملزم جھکڑی میں تھا۔ اس (ملزم) نے اپنے وفتر واقع رنگ بور کا دروازہ کھولا، لائیٹ جلائی اور مندر جہ ذیل کتابی اور لئر یج بر آمد کر لیا۔

| تعداد | نثان صغحه | كتاب                 |  |
|-------|-----------|----------------------|--|
| 5     | 7         | روشناس               |  |
| 15    | 8         | مينار ؤتور           |  |
| 9     | 9         | روحاتی سفر           |  |
| 10    | 18        | ترياق قلب            |  |
| 2     | 11        | ياد گار لمحات        |  |
| 1     | 12        | نور مدايت            |  |
|       | عيىلى 16  | تصوریه حضرت عیسیٰ 16 |  |

استیکر پی 4 انعداد 8،ویدیو کیسٹ پی 5 انعداد 8، 0 5 بینڈبل پی 15 نعداد 8، 0 5 بینڈبل پی 17 نعداد 40،50 فوٹو ریاض احمد گوہر شاہی پی 18 نعداد 40، تین میز زاور آٹھ مختلف نصاد بربر آمد ہوئیں۔

ریاض احمد گوہر شاہی"وہ (گواہ)ان کو پڑھ کر آیے ہے باہر ہو گیااور اس لٹریچر سے سینیت مسلمان ہونے کے اس (گواہ) کے جذبات شدید مجروح ہوئے۔استغاثہ نمبر 3 مساق ہے۔اس مواہ نے بھی استغاثہ کے موقف کی ممل تائید کی۔ گواہ نے بیان َ بِينَ ہُوئے کہا کہ ملزم محمد اسخق اسٹیکر تقسیم کر رہاتھا۔ جس پر" لااللہ الااللہ ریاض احمد گوہر شاہی" چھیا ہوا تھا اور الفاظ محمد رسول اللہ تحریر نہیں تھے۔ گواہ استغاثہ نمبر 4 خواجہ مشتاق احمہ نے کہا کہ وہ چوک رنگ بور کے نزدیک محمد اسطی کے دفتر کے نزدیک موجود تھاکہ یولیس ملزم کولے آئی وہ اس وقت ہتھکٹری میں تھااس (ملزم)نے دروازہ کھو لا، لائیٹ جلائی، لکڑی کی الماری (جنوبی طرف کمرہ میں تھی) کھولی اس میں کتب روحانی سفر P.9روشناس P.7 تحفة المجالس، تریاق قلبP.18 اور اسی طرح دوسری کتابی پولیس کو پیش کیں۔اس نے (ملزم) نے اسٹیکر جس پر "لاالہ الااللہ ریاض احمد گوہر شاہی" چھیا ہوا تھا9/8ویڈیو کیسٹ بھی تھیں۔ فوٹو گراف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کو ہر شاہی اور بمفلٹ بھی ہولیس کو پیش کئے۔ ایس ایج اونے تمام چیزوں کی فہر ست بنائی اور فرد مقبوضگی ہر دستخط میں نے کئے۔عبدالرحیم حوالدار محرر نمبر 280 گواہ استغاثہ نمبر 280 کی حیثیت سے پیش ہوااور اس نے FIR جو ڈی ایس بی قانونی کو بھی گئی درج کی۔ فنح محمد خان سب انسپکٹر گواہ استغاثہ نمبر 6 پیش ہوا۔ جس نے مقدمہ کی تفتیش کی جب مؤر خه 2/12/1998 کو بطور ایس ایج او رنگ بور تعینات تھا۔ حدد كره تاريخ كو حافظ محمد اقبال كواه استغاث نبر 1نے درخواست (شكايت) EX.PA اور اسٹیکر EX.PA اس ایس ایج او (مجھے) پیش کی۔ اس کے بعد الیں ایکے او نے روزنامچہ واقعاتی میں رہد درج کی ۔ ڈی ایس بی قانونی کی رائے ماصل کرنے کے لئے ربورث کی۔ مؤرخہ 4/12/1998 کو ڈی ایس بی

قانونی کی رائے موصول ہوئی۔ جو ایف آئی آرکی بدیاد ہے۔ EX.PBدرج ہوئی۔ اللہ دید سب انسپلڑ ایڈیشنل ایس ایکی او تھانہ رنگ پور نے تین کیس گواہان کے بیانات تحریر کئے۔ جن کے نام حافظ محد اقبال گواہ نمبر 1 ملازم حسین اور محس مختاق۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس نے (گواہ) منذکرہ بالا سب انسپکڑ کی تحریر کو بھی شاخت کرناہے۔جواس نے تحریر کی اور دستخط کئے۔

گواہ نے مزید کہا کہ مؤر خہ 6/12/98 کو اس نے تفتیش کا آغاز کیا، جائے وقوعہ پر جاکر ملاحظہ موقع کیا، نقشہ موقع EX.PD تیار کیا۔ اس نے نقشہ جائے بر آمدگی بھی تیار کیا۔ گواہان کے بیانات قلمبند کئے۔بعد ازال جمیل تفتیش ملزمان کو حوالات جوڈیشنل بھیجا گیا۔

فاضل دکیل صفائی نے تمام گواہان استغایہ پر طویل جرح کی اور موقف اختیار کیا کہ ملزم سے کوئی قابل اعتراض موادیر آمد نہیں ہوا اور لٹریچر جس کی ہر آمدگی ملزم سے دکھلائی گئے ہے جعلی ہے اور ملزم کو محض گواہان سے نہ ہی اختیا فات کی بنیاد پر ملوث کیا گیا ہے۔ ملزم اہلسنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہے۔ جبکہ مدعی اور گواہان دیوبدی خیالات کے ہیں۔ ملزم کا بیان زیر دفعہ 342 ضابطہ فوجد اری قلمبند ہوا۔ جس میں اس نے تمام الزامات سے انکار کرتے ہوئے غلط مقدمہ میں ملوث کیا جانا بیان کیا، اور اپنی آپ کو بے گناہ ظاہر کیا۔ ملزم نے اپنی صفائی میں ووگواہ چیش کئے۔ جن میں سے گواہ فیمبر 1 مجمد عظیم نے بیان کیا کہ مؤر خد 84/12/98 کو ملزم مجمد اسحی اپنی کے مطلوب نوبداری اور کہا کہ وہ پولیس کو مطلوب نمبر 1 مجمد عظیم نے بیان احمد (گواہ) اس کے پاس آیا اور کہا کہ وہ پولیس کو مطلوب کہ وہ اس کی باس گیا تو پولیس نے اسے حراست میں لے لیا۔ گواہ نے کہا کہ وہ اس اس کے باس آیا اور کہا کہ وہ پولیس کے باس گیا تو پولیس نے اسے حراست میں لے لیا۔ گواہ نے کہا کہ وہ اس (ملزم) کے پیچھے تھانہ پر گیا اور ایس آج اور فیخ مجمد نامی سے التجاکی کہ ملزم کہ وہ اس (ملزم) کے پیچھے تھانہ پر گیا اور ایس آج اور فیخ مجمد نامی سے التجاکی کہ ملزم کہ وہ اس (ملزم) کے پیچھے تھانہ پر گیا اور ایس آج اور فیخ مجمد نامی سے التجاکی کہ ملزم کہ وہ اس (ملزم) کے پیچھے تھانہ پر گیا اور ایس آج اور فیخ مجمد نامی سے التجاکی کہ ملزم

بے گناہ ہے۔اس کو چھوڑ دیں۔الیں ایجاد نے اسے ہدایت کی کہ مدعی مقدمہ کو قائل كرلے۔ اس نے (كواہ) نے ايس ان كا او سے كها كه معامله كو قرآن ير طے كريں۔ الیں اپنج اونے اس (گواہ) ہے کما کہ ہیس ہزار روپے رشوت دے تب وہ ملزم کور با کریگا۔اس نے مزید کہا کہ ملزم اس کا چیازاد بھائی ہے۔اوروہ بے گناہ ہے۔ گواہ نے مزید بیان کیا کہ ملزم ریاض احمر گوہرشاہی کا پیروکار ہے۔ گواہ صفائی نمبر2 محمد امین نے بیان كياكه تين جارماه قبل تقريباً يا في بيح شام وه هو نل ير موجود نقا\_اس كا هو نل (جائے كا) شفیع والا ٹیوب ویل کے ساتھ ہے۔جورنگ پورسے تین چار کلو میٹر کے فاصلہ پر ہے۔ اس نے مزید کہا کہ اس نے کوئی و قوعہ نہیں دیکھا۔ جیسا کہ وہاں مجلی نہیں ہے گواہ نے دوپر ہی کو اپنا جائے خانہ مد کردیا تھا۔ ملزم خود بر حلف زیر دفعہ (2) 340 ضابطہ فوجداری گواہ کے کشرے میں پیش ہوا۔ وکیل صفائی نے ملزم کی جانب ے عث کرتے ہوئے کہا کہ تفتیش آفیسر کی جانب سے تیار شدہ نقشہ غلط ہے۔ كيونكه اس نقشه مين نيوب ويل شفيع والاظاهر نهيس كيا حمياً ملزم كو مدعى ادر كوابان نے محض فرقہ وارانہ اختلافات کی بنیاد پر ملوث کیا ہے۔ کیو تک ملزم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہے۔ جبکہ مدعی اور گواہان دیوبری کمتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ مزم نے کوئی اسٹیکر تقسیم نہیں کیا اور نہ ہی اس نے گوہر شاہی کے نظریات کا برجار کیا۔ کوئی آزاد گواہ استغایہ نے پیش نہیں کیا۔ تفتیش آفیسر نے دفعہ 103 ضابطہ فوجداری کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جائے بر آمدگی کا کوئی گواہ نہیں رکھا۔ جمال سے لٹریچر اور دوسری چیزیں ملزم کے قصہ سے اس کے دفتر سے قصہ میں لیں۔ انہوں نے (وکیل صفائی) نے کما کہ استفایۃ اپنا کیس شامت کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ اور ملزم بے گناہ ہے۔ آخر میں گواہ صفائی نے حث کرتے

ہوئے کہا کہ گواہان صفائی نمبر1، نمبر2نے ملزم کے موقف کی تائید کی ہے۔
فاضل وکیل نے صفائی میں کچھ دستاویزات بھی پیش کئے۔ان میں سے ایک
جریدہ "امت۔کراچی" ایک نقل فوٹوکائی مراسلہ مؤرخہ 11/3/1997 انچارج شعبہ
فشر و اشاعت جاری شدہ انجمن سر فروشان اسلام ضلع مظفر گڑھ، رقم کی وصولی
مؤرخہ 26/8/98اور49/98 نشان 4/9/98م تھاں DB/1'DB/2'DB/3'DB/4 نشان مسلع مطاقر گڑھ، ہوا۔

اس کے ہر تکس فاضل اسٹینٹ ڈسٹر کٹ اٹارنی جن کی معاونت ملک محمد حسین ایڈوو کیٹ کونسل مدعی نے کی۔ حث کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیکر EXPA سے ۔ صاف ظاہر ہے کہ نیت گوہر شاہی کی دعویٰ نبوت کی ہے۔اس نے اپنانام اس اسٹیکر پر الاالله الاالله عنى يه ا كرياض احمد كوبرشابى جهيوايا- جس كے معنى يه ہے كه وہ اينے آپ کواللہ نتارک و تعالیٰ کانبی ظاہر کرناچاہتاہے۔ متذکرہ اسٹیکر صاف طور پر ظاہر کررہاہے که ریاض احد گوہر شاہی اینے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر تاہے۔ غلام احمد قادیانی نے » کلمہ طبیبہ میں اپنانام شامل کرنے کی جرأت نہیں کی جس کو بوری دنیائے اسلام نے کافر · قرار دیاہے۔انہوں نے دلائل دیتے ہوئے کہاکہ ریاض احد گوہر شاہی نے اینے آپ ُ کو متذکر واسٹیکر میں اللہ تعالیٰ کا پنجبر ظاہر کیاہے۔انہوں نے مزید بحث کی کہ نہ کور ہ از ریاض احد گوہر شاہی نے اس اسٹیکر سے ذریعہ اسے آپ کو جاند ، سورج اور اس تشم کی وچزول میں ظاہر کیا۔ مزید کما کہ یہ تعجب کی بات ہے کہ وہ جاند اور سورج میں کس ۔ طرح پہنچ گیاہے اور پھر حجر اسود میں۔ جبکہ اللہ کے آخری پیغیبر اور رسول علیہ بھی النبی کے موقع بربراق بر تشریف لے گئے۔اس طرح ریاض احد کو ہرشاہی نے ا اینے آپ کو پیغیبر علیہ سے بھی برتر ثابت کرنے کی کوسٹش کی ہے (نعوذباللہ)۔ انہوں

نے تمام کتب اور لٹریچر جو محمد اسحٰق ملزم کے دفتر سے بر آمد ہواکا حوالہ دیتے ہوئے کہا، جس میں ریاض احمد تو ہر شاہی نے قابل اعتراض ، تو ہین آمیز اور غلط مواد اور اسلام کی صریح نص کے بھی خلاف ہے۔ شہادت جو صفائی میں پیش کی گئی وہ موقف د فاع کی کوئی مدد نہیں کرتی۔ ایک گواہ صفائی ملزم کا چیازاد اور بہوئی ہے۔ جبکہ گواہ صفائی نمبر2 کا جہال تک تعلق ہے اس نے کوئی چیز ملزم کے دفاع میں پیش نہیں کی۔ عدالت نے فریقین کے ولائل تفصیل سے سے اور ریکارڈ کو بھی بغور ملاحظہ کیا۔ بالخصوص لٹریچر، دیڈیو کیسٹ، سمعی کیسٹ، اسٹیکر دغیرہ جو ملزم کے قبضہ سے بر آمد ہوئے اس کے دفتر سے جواس نے گوہر شاہی کے غیر اسلامی تو بین آمیز اور غلط نظریات اور افکار کو پھیلانے کے لئے کھولا ہواہے۔وہاہم ترین گواہان مقدمہ جواس کیس کی گہر ائی تک گئے ہیں۔ گواہ استفایۃ نمبر 1 حافظ محمد اقبال ، گواہ استغایثہ نمبر 2 ملازم حسین اور محسن مشاق، گواه استغاله نمبر 3جو که چتم دید گوابان بین علاوه ازین گواه استغالهٔ نمبر 4 خواجه مشتاق احمد جواس قابل اعتراض اور خلاف اسلام لیزیچر ، ویڈیو کیسٹ ، اور آؤيوكيسك اوراسيكرز وغيره كى برآمدگى كاكواه ب- تمام مندر جدبالا كوامان في استغاية کے موقف کو ہر پہلوے مطابل قانونی تقویت دی ہے۔ان کی شہادت ایک دوسرے کی بھی تائید کرتی ہے۔اور میربات شک و شبہ سے بالا تر ثابت ہے کہ ملزم نے جرائم زیر د فعه 8 قانون و مشت گر دی اور زیر و فعه 295الف کاار تکاب کیا ہے۔ علاوہ ازیں ملزم کی جانب سے پیش کردہ صفائی ملزم کے موقف کی کوئی امداد نہیں کر سکتی۔ گواہ صفائی نبسر 1 ملزم کا چیازاد بھائی اور بہء کی ہے اور ایک ہی گھر میں ملزم کے ساتھ رہائش رکھتا ے۔وہ استغاثہ کی جانب سے پیش کر دہ موقف اور ثبوت کی تر دید میں پچھ نہیں کہہ سکتا۔ جبکہ صفائی کا گواہ نمبر2نے ایک لفظ بھی ملزم کے حق میں نہیں کہا۔ ملزم نے زیر

وفعه 8 قانون انسداو د مشت گردی کاار تکاب جرم کیاجو خلاف اسلام غلط اور تو بین آمیز ہے۔اوراس فتم کا مواد شہادت استفایہ میں بوری تفصیل کے ساتھ موجودہے کہ ملزم ایں فتم کے عقائد کو پھیلانے کے لئے دفتر چلار ہاتھا۔ مزید بر آل ملزم نے اپنے میان ہ بر د فعہ 342 ضابطہ فوجداری میں کہا کہ وہ ( ملزم )ریاض احمد گو ہر شاہی کا پیر د کار ہے۔ ا مشیکر EXPA غیر اسلامی، جذبات کو مجروح کرنے والا اور اسلام کی نظر میں قابل اعتراض ہے۔ پس محمد اسلق کو ارتکاب جرم د فعہ 8 قانون انسداد دہشت گردی میں سات سال قید بامشقت اور بچاس ہزار روپے جرمانہ کی سزادی جاتی ہے۔ عدم ادا نیگی جرمانه کی صورت میں جھے ماہ قید محض بھٹتنی ہو گی۔ ملزم کوار تکاب جرم زیر د فعہ 295 الف تعزيرات ياكتان دس سال قيد بامشقت اور بيجاس بزار روي جرمانه كى سزاساكى جاتی ہے۔ عدم ادائیگی جرمانہ کی صورت میں چھ ماہ قید محض بھی ہوگی۔ ملزم کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ میعاد اپل 7 یوم ہے۔ مال مقدمہ بعد گزر نے میعاد اپیل و تگر انی ضبط سمجی ا جائے گی۔ ہر دو سزائیں ایک ساتھ شروع ہو گئی۔ و نعہ 382ب ضابطہ فوجداری کی رعایت ملزم کو دی جاتی ہے۔ نقل فیصلہ ملزم کے حوالہ کیا گیااور فیصلہ بغیر کسی اجرت کے کھلی عدالت میں سایا گیا۔

بی اے فخری جج خصوصی عد الت انسداد دہشت گر دی ڈیرہ غازی خان ڈویژن 

# گوہر شاہی کے خلاف دوسر می عدالتی کاروائی کی روئیداد:

گوہر شاہی فتنہ کے خلاف سب سے پہلے قانونی گرفت سے سلط میں عالمی مجلس شخفظ ختم نبوت نے قدم اٹھایا ہے۔ اس ضمن میں ابھی تک حکومت اور انتظامیہ جراًت مندانہ اقدام سے گریز کر رہی ہے۔ تاہم رنگ پور ضلع مظفر گڑھ کے مقدمہ کے بعد مولانا احمد میال حمادی نے ریاض احمد گوہر شاہی کے خلاف قانون سے مدد طلب کرتے ہوئے اب تک جو کارروائی کی ہے وہ چیش خدمت ہے:

ترجمه ایف-آئی-آر گوہر شاہی

ايف-آئی-آرنمبر:۱۰۸

تاریخ : ۲مئی\_۱۹۹۹ء

مدعی : علامه احد میان حمادی

د فعات : اے ۲۹۵- بی ۲۹۵-س۸،۲۹۵ اے ٹی اے

گزارش ہے کہ میں مذکورہ بالا پیۃ پر رہتا ہوں۔ جامع مسجد ختم نبوت میں خطیب اور مجلس عمل شخفظ ختم نبوت کا صوبائی کنویئر ہوں۔ مور خدم ۱۲۔ ۸ کو ہیں اپنی جامع مسجد کے دفتر میں موجود تھا ، تقریباً ۱۰: ۹ ہے کا وقت تھا۔ روز نامہ "ابی جامع مسجد کے دفتر میں موجود تھا ، تقریباً ۱۰: ۹ ہے کا وقت تھا۔ روز نامہ "امت "کراچی اور روزنامہ "کاوش" حیدر آباد منگوائے جن میں ریاض احمد گوہر شاہی ساکن "خداکی بستی "نزد کوٹری ضلع دادوکا انٹر ویو پڑھا جس میں اس نے کما ہے کہ :

- ا ..... جو کھھ مجھے محر علیہ پر صاتے ہیں وہی میں بتاتا ہوں۔
  - ٢ ..... حضورياك علي الشر ملاقاتين موتى رمتى بير-
- ۳ ..... جس اسٹیکر پر لاالہ الااللہ کے بعد محمد رسول اللہ کی جگہ اس کا نام ریاض احد گوہر شاہی تحریر ہے اس کے متعلق کہا کہ شائع کرانے میں کوئی بھی جرم نہیں۔

اور "ر" سے ریاض احد گوہر شاہی مرادہے۔

اس کے مریدوں نے اسے امام مہدی کما ہے اور بیہ کہ اس کی تصویر چاند
 اور بیت اللہ کے حجر اسود میں موجود ہے۔ ریاض احمد گوہر شاہی نے ان باتوں کی تردید
 نہیں کی۔

۲ ..... بیمتی گاڑیوں میں نوجوان نڑکیوں کے ساتھ سفر کرنے اور عیش والی زندگی گزارنے کورسول پاک سیالی ہے جمادی سفر میں اعلی ہتم کے گھوڑوں پر سواری کرنے سے تثبیہ دے کر جائز قرار ویتاہے۔

ے ..... اسلام کے بنیادی پانچ ارکان میں سے دوارکان نماز اور روزہ کو ظاہری عبادت کہ کر، فیر اسلام کے بنیادی ارکان کو عبادت کہ کر، فیر اسلام کے بنیادی ارکان کو حقادت آمیز انداز میں بیان کر کے، حضور پاک علیہ کی تو بین، قربانی کی بے حرمتی، مسلمانوں کے نہ ہبی جذبات کو مجروح کرتا ہے۔

میں نے ایسی در خواسیں ضلعی انظامیہ کو بھی دی ہیں۔استدعاہے کہ قانونی کارروائی کی جائے۔ میں ان الزامات سے متعلق 'آڈیو''اور'' ویڈیو''کیشیں پیش کرونگا۔ نوٹ : فریادی کے اس بیان کودرست سلیم کرتے ہوئے وستخط کردیئے۔ بخد مت جناب ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ، ڈپٹی کمشنر۔ سانگھڑ۔
بخد مت جناب ایس- بی۔ سانگھڑ، ڈی۔ ایس- بی۔ ٹنڈوآدم، ایس- ایج-اوٹنڈوآدم
بخد مت جناب اے-سی، ایس- ڈی۔ ایم۔ ٹنڈوآدم
عنوان :ریاض احمد گوہرشاہی کے خلاف ذیر د فعات

ا \_ ٢٩٥ ـ ي ٢٩٥ ع ـ ٢٩٥ ايف - آئي - آر كاندراج:

گزارش ہے کہ نام نمادا نجمن سر فروشان اسلام کے سربر اور بیاض احمد گوہر شاہی ساکن "خدا کی بستی" نے مور خد کے دسمبر ۹۹ء کو تو بین رسالت، تو بین قرآن اور مسلمانوں کے فر بہی جذبات کو مجروح کرنے کا ارتکاب کیا ہے۔ جے روزنامہ "امت "اور روزنامہ "کاوش" نے مور خد ۸ دسمبر ۹۹ء کوشائع کیا ہے۔ جو مندرجہ ذیل ہیں:

- ا ..... جو بچھ مجھ محمد علی پڑھاتے ہیں دہی میں بتاتا ہوں۔ ۲ ..... حضور پاک علی ہے اکثر ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ۳ ..... کئی بارر سول اکرم علیہ ہے بالمشافہ ملاقات ہوئی ہے۔
- س ..... جس اسٹیکر پر لاالہ الااللہ کے بعد محدر سول اللہ کی جگہ اس کا نام ریاض احمد گوہر شاہی تحریر ہے۔ اس کے متعلق کہا کہ شائع کرانے میں کوئی بھی جرم نہیں۔ احمد گوہر شاہی تحریر ہے۔ اس کے متعلق کہا کہ شائع کرانے میں کوئی بھی جرم نہیں۔

۵ ..... قرآن مجید کی سورة نمبر ۲ کے ابتدائی جملہ "آتم" کا مطلب بتاتے ہوئے کہ "الف" سے الله " آلو " کے محمد علیہ ہے ہمتاکرا پنے مریدین کی طرف سے سورة نمبر ۱۰-۱۱-۱۲-۱۳ اپانچ سور تول کے ابتدائی جملہ "آلو" کے بارے میں "الف" سے الله " سے الله " سے لاالہ الاالله اور " سے ریاض احمد ہے یہ بتاکر رسول اکرم علیہ پر اپنی بر تری ظاہر کی۔

۱ ..... اس کے مرید اسے امام مهدی کہتے ہیں۔ اور اس کی تصویر جاند اور بیت اللہ کے ججر اسود میں موجود ہے۔

ے .... فیمتی گاڑیوں میں غیر مکئی لڑیوں کے ساتھ سفر کرنے اور پر تغیش زندگی گزارنے کورسول پاک علیہ کے جہادی سفر میں اعلیٰ قسم کے گھوڑے پر سواری کرنے کی وجہ سے جائز قرار دیاہے۔

۸ ..... اسلام کے بدیادی پانچ ارکان میں سے دوارکان نماز اور روزہ کو ظاہری عبادت کہ کر، اپنی غیر اسلام کے بدیادی ارکان کو اہم قرار دیا ہے ، اور اسلام کے بدیادی ارکان کو حقادت آمیز انداز میں بیان کیا ہے۔

اس طرح اس شخص ریاض احمد گوہر شاہی نے رسول اکرم علیہ پر اپنی برتری جتاتے ہوئے کلمہ طیبہ بیں محمد رسول اللہ کی جگہ ریاض احمد گوہر شاہی لکھنے اور تقسیم کرنے پرانی ہوکر تو بین رسالت کا اد تکاب کیا ہے۔ اور قرآن مجید کی پانچ سور توں کے ابتدائی جملہ "آلیر" بیں اس کے مریدوں نے اس کاذکر بتاکر رسول اللہ علیہ پر اپنی برتری ظاہر کرنے اور قرآن مجید کا مطلب غلط بیان کر کے تو بین قرآن کاار تکاب کیا ہے۔ نیزاس کی ان تمام بحواسات سے مطلب غلط بیان کر کے نو بین قرآن کاار تکاب کیا ہے۔ نیزاس کی ان تمام بحواسات سے متمام باشعور مسلمانوں کے نہ ہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں جس کا جوت ۸ و سمبر ۹۸ علی بعد نماذ عصر اس کی بحواسات چھینے کے بعد تمام نماذیوں نے اپنے جذبات کا اظہار کرے میاکر دیا ہے۔

گزارش ہے کہ اس ریاض احمد گوہر شاہی کے خلاف زیر دفعات اے ۲۹۵ بی ۲۹۵ کے کارروائی کا تھم صادر فرمادیں۔ (دونوں اخبارات نشان زدواس کے ہمر ادار سال خدمت ہیں)

علامه احمد میال حمادی صدر تنظیم شخفظ ناموس خاتم الا نبیاء پاکستان ـ وامیر مجامدین ختم نبوت پاکستان ـ ومرکزی رکن شورگ عالمی مجلس شخفظ ختم نبوت مرکزی دفتر ملتان ـ وصوبائی کنویئر مجلس عمل شخفظ ختم نبوت سنده وخطیب جامع مسجد ختم نبوت شدوآدم ـ:

نوٹ: اب ذیل میں گوہر شاہی نے اس ایف-آئی-آر سے جواب میں ڈپٹی کمشنر دادو کوجو در خواست بھیجی دہ ملاحظہ فرمائیں۔

مخد مت جناب ژبی مشنر دادو

يخد مت جنابائيس- يي دادو

معرفت: جناب انچارج بولیس چوکی P.P" غداکی ہستی"کوٹری (دادو) عنوان: مخالفت میں تحریری در خواست کے اعتر اضات کے جوابات۔ جناب عالی:

انچارج بولیس چوکی P.P "خداکی بسنی"کوٹری ضلع دادوکی معرفت میری مخالفت میں آپ کواحمد میاں جمادی (صدر تنظیم تحفظ ناموس خاتم الانبیا کپاکستان و امیر مجابدین تحفظ ختم نبوت پاکستان مرکزی دفتر ملتان۔ و صوبائی کویئر مجلس عمل تحفظ ختم نبوت سندھ و خطیب جامع مسجد ختم نبوت شندو آدم) نے ایک تحریری در خواست دی جن کے اعتراضات کے جوابات حاضر خدمت ہیں۔

اعتراض نمبر اتا ۳ کے جواب میں کہ یہ عقیدے کا اختلاف ہے بھن عقیدے کے لوگوں کے نزدیک حضور پر نور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ کی شخصیت (نعوذ بالله) ایک عام انسان کی حیثیت کی سی ہے جبکہ دوسرے عقیدے کے لوگ

آپ علی کے حیات النبی علی سلیم کرتے ہیں۔ (بیا اختلاف قد بی اختلاف ہے۔ جس
کی تائید اور تردید میں لا تعداد کتب عام مل سکتی ہیں) میرا تعلق اس عقیدے کے لوگوں
سے ہے۔ حضور اکرم علی کو حیات النبی علی ان کا ملین کی کاملیت کے معترف طریقت (قادری، چشتی، نقشبندی اور سروردی) اولیا کا ملین کی کاملیت کے معترف ہیں۔ ہمارے عقیدے کے لوگوں کے نزدیک حضور پاک علی ہے۔ بالشاف ملا قات ہو سکتی ہے۔ اس کے لئے عمل تکسیر سکھایا جاتا ہے۔ جس کا طریقتہ حضرت تی سلطان باہو کی کتاب نور الہدی میں درج ہے۔ ہمارے عقیدے کے اولیا می کاملین کی کتاب کی کتاب ال ودیگر ۲۰ سوافراد ہامر تبدولی (رجال الغیب) دنیا کے نظام کو جب مطابق غوث قطب ابدال ودیگر ۲۰ سوافراد ہامر تبدولی (رجال الغیب) دنیا کے نظام کو جب میں بالشافہ ہی ملا قات کرتے ہیں۔ بیدافراد حضور اکرم علی کی مجلس میں بالشافہ ہی ملا قات کرتے ہیں۔

جس علم کا بیں ذکر کررہا ہوں، یہ علم مکمل طور پر کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ ظاہری کتابوں بیں اور علم کے اشارے ملتے ہیں، یہ علم مکمل طور پر سینہ ہد سینہ سکھایا جاتا ہے۔ للذا بیں نے گزشتہ دنوں المرکز روحانی کوٹری شریف بیں حیدرآباد کے صحافیوں کی کثیر تعداد ہے گفتگو کرتے ہوئے ایک سوال کے جواب بیں کما تھا کہ مجھے ہمی یہ علم حضور پاک علیقہ کے سینہ مبارک سے حاصل ہوا۔ جیساانہوں نے سکھایا اور ہیں ہتایا ویہا ہی لوگوں تک پنچارہا ہوں۔ (سینہ بہ سینہ علم کا ثبوت ولیوں کی کتابوں میں موجود ہے جو ہم و کھا سکتے ہیں۔) جیسا کہ ہر عالم جانتا ہے کہ جب حضرت شاہ سمس نے معلی مولاناروی سے حدیث فقہ کے متعلق ہوچھا کہ یہ کیا ہے؟ توانہوں نے کما کہ یہ وہ علم مولاناروی سے حدیث فقہ کے متعلق ہوچھا کہ یہ کیا ہے؟ توانہوں نے کما کہ یہ وہ علم مولاناروی سے حدیث فقہ کے متعلق ہوچھا کہ یہ کیا ہے؟ توانہوں نے کما کہ یہ وہ علم مولاناروی سے حدیث فقہ کے متعلق ہوچھا کہ یہ کیا ہے کہ حضر میں کتابیں ڈال کر خشک

نکالیں تو حضرت مولانارومی نے کمایہ کیاہے ؟ تو حضرت شاہ سٹس نے کما کہ بیروہ علم ہے جے تم نہیں جانے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضر ت ابد ہر ریرۃ سے فرمایا کہ مجھے حضور پاک علیا ہے ۔ و طرح کے علم حاصل ہوئے ایک تمہیں بتادیا اور دوسر ابتاؤل تو تم مجھے قبل کردو۔

اعتراض نمبر ۳ تا ۵: "آل "اسٹیکر ہندوؤں نے R.A.G.S.انٹر نیشنل انگلینڈ کے تحت چھپواکر تقسیم کیا تھاجس کا جمیں قطعی طور پر پیشگی علم نہ تھالیکن ان کے عقیدے کے مطابق وہ کتے ہیں کہ اللہ کے بعد ہمار ااو تار ریاض احمد گوہر شاہی ہے۔ گزشتہ ونوں پر ایس پر یعنگ میں بھی میں نے ایک سوال کے جواب میں واضح کر دیا تھا کہ بیان کے عقیدے (ہندوؤں) کے مطابق کوئی جرم نہ تھالیکن غلط فنمی سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو سکتے تھے اس لئے اس اسٹیکر کو فوری ضبط کر لیا گیا ہے۔ اور ہدایات جاری کردیں کہ آئندہ مرکزی کمیٹی کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اسٹیکر شائع ہماری کردیں کہ آئندہ مرکزی کمیٹی کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اسٹیکر شائع

بندوول کے مطابق "آلو" سے مراد "الف" سے اللہ الااللہ الااللہ الدالاللہ الدالاللہ الدالاللہ الدالاللہ الدالاللہ الدالاللہ الدالاللہ الدالاللہ الداللہ الداللہ الداللہ الداللہ الداللہ الداللہ الدالہ ال

برتری کا اظہار کے اعتراض کے جواب میں کہ رسول اگر م علی پہر تری کا اظہار کے اعتراض کے جواب میں کہ رسول اگر م علی ہے کہ وہ حاصل نہ تو کر سکالور نہ کر سکتا ہے۔ ہم تو حضور اگر م علی کہتے ہیں تو ان سے پوچھا جائے کہ وہ کول کتے ہیں تو ان سے پوچھا جائے کہ وہ کیوں کتے ہیں۔ ہم نے تو ابھی تک امیا کوئی دعویٰ نہیں کیا اور نہ ہی ہمیں اللہ کی طرف کیوں کتے ہیں۔ ہم نے تو ابھی تک امیا کوئی دعویٰ نہیں کیا اور نہ ہی ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی الہام ہوا۔ البتہ نشانی بتا تا ہوں کہ جس کی بیشت پر کلمہ کے ساتھ مر مہدیت ہوگی وہی امام مہدی ہوگا۔ رہا چا ند اور جر اسود پر شبیہ (تصویر) کا تو ہم اخبار ات کے در یعی کہ اس تصاویروں کی شخیت کی در یعی کی بار حکومت پاکستان سے این کر چکے ہیں کہ اس تصاویروں کی شخیت کی جا یہ

اعتراض نبرے کے جواب میں تقریباروزانہ شام کو سیر کے لئے نکا ہوں جس میں میری ہو کی اور چی بھی ساتھ میں ہوتی ہیں۔ بھی بھی بنجاب یابیر ون ممالک سے بھی انجمن کی کارکن جنکا تعلق شعبہ خوا تین سے ہوتا ہے ہمارے یماں آجاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمیں بھی ابناشہر دکھائیں تو ہم ان کو بھی اپنی گاڑی میں بٹھالیتے ہیں۔ ان میں میری فیملی کے علاوہ کوئی باپر وہ ہوتی ہیں تو کوئی بے پر دہ، خاص کربیر ون ممالک کی خوا تین اکثر بے پر دہ ہوتی ہیں۔ رہاسوال گاڑی کا، گاڑی گاڑی ہے سستی ہویا مہنگی البت خوا تین اکثر بے پر دہ ہوتی ہیں۔ رہاسوال گاڑی کا، گاڑی گاڑی ہے سستی ہویا مہنگی البت پر لیس ہر یفنگ کے دور ان صحافیوں کے سوال کے جواب میں ہم نے کہا کہ واقعی بر لیس ہر یفنگ کے دور میں لینڈ کروزر نہیں تھی اس زمانے میں گھوڑے ہے۔ حضور اکر م

اعتراض نمبر ۸ کے جواب میں عرض ہے کہ اسلام کے پانچوں بدیادی ارکان کا تعلق ظاہری عبادت سے ہے۔ جس سے انکار نمیں کیا جاسکتا۔ ہماری تعلیمات کا تعلق خام کے پہلے بدیادی رکن یعنی کلمہ طیبہ سے ہے اور کلمہ طیبہ کا تعلق ذکر

ے ہاں کو غیر اسلامی کارروائی کہنا کفر ہے۔اس ذکر کی بابت قرآن مجید نے سختی ہے عمل کی تاکید کی ہے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو) اور جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو المصلے بیٹھتے حتی کہ کروٹوں کے بل بھی اللہ کا ذکر کرو۔ حتی کہ خریدو فرو دست میں بھی اس سے غافل نہ رہنا۔اگر ان کی حقارت کا کوئی ثبوت ہے تو پیش کریں۔

جناب عالی: میں اس بات کو واضح کرتا چلوں کہ اصل چیزیا مسئلہ تو حجر اسودیا چاند کی شبیہ کا ہے اس کے بارے میں کیوں شور نہیں اٹھاتے ؟ حکو مت اس کی کیوں شخصی نہیں کرتی ؟ چند فرقے جو تصویروں کو حرام سمجھتے ہیں وہ جانتے ہوئے بھی کہ حجر اسود پر شبیہ (تصویر) ہے لوگوں کے ذہن الجھانے کے لئے اور حجر اسود کی تصویر جیسے اہم مسئلہ کو دبانے کیلئے ایسے بے مقصد حربے استعال کر رہے ہیں تاکہ اس اہم مسئلے سے عوام کی توجہ ہٹی رہے۔

جناب عالی: ہاری پوری تعلیم وڈیو کیسٹ نمبر ۲ اور کتب میں موجود ہے لیکن اس میں کوئی شبہ ہمیں کہ خالفین اس تعلیم میں بھی ر دوبدل کر کے عوام الناس کو شک شبہ میں ڈال رہے ہیں۔ چانداور حجر اسود کے علاوہ بھی اللہ کی ظرف سے مصدقہ نشانیال ہیں جن کے جوت ہم فراہم کر سکتے ہیں اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا منافقت ہی شانیال ہیں جن کے جوت ہم فراہم کر سکتے ہیں اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا منافقت ہی ہے۔ اگر اس کی شخص نہ کی تو بہت بڑا فتنہ اٹھنے کا خطرہ ہے۔ جب فتنہ کے وقت صومت شخص کر کے گئی تو بہت بڑا فتنہ اٹھنے کا خطرہ ہے۔ جب فتنہ کے وقت صومت شخص کر کے گئی تو بہت بڑا فتنہ سے پہلے ہی شخص ہو جائے تاکہ فتنہ ہی نہ کے موجود کے ساتھ کی تو بہتر ہے کہ فتنہ سے پہلے ہی شخص ہو جائے تاکہ فتنہ ہی نہ کے موجود کے اس کی شخص کے کہ فتنہ سے پہلے ہی شخص کی تو بہتر ہے کہ فتنہ سے پہلے ہی شخص کی شخص کے کہ فتنہ ہی نہ کے کہ فتنہ سے پہلے ہی شخص کی تو بہتر ہے کہ فتنہ سے پہلے ہی شخص کا خطرہ ہے کہ فتنہ ہی نہ کے کہ فتنہ سے پہلے ہی شخص کی تو بہتر ہے کہ فتنہ سے پہلے ہی شخص کی تو بہتر ہے کہ فتنہ سے پہلے ہی شخص کی تو بہتر ہے کہ فتنہ سے پہلے ہی شخص کی کیسے کی تو بہتر ہے کہ فتنہ سے پہلے ہی شخص کی تو بہتر ہے کہ فتنہ ہی نہ کی تو بہتر ہے کہ فتنہ سے پہلے ہی شخص کی تو بہتر ہے کہ فتنہ ہے کہ فتنہ ہی تو بہتر ہے کہ فتنہ ہی نہ کا خطرہ کے تو بہتر ہے کہ فتنہ ہی نہ کے دو تو بہتر ہے کہ فتنہ ہی نہ کی تو بہتر ہے کہ فتنہ ہی تو بہتر ہے کہ فتنہ سے بہلے ہی شخص کی تو بہتر ہے کہ فتنہ ہی تو بہتر ہے کہ بہتر ہے کہ فتنہ ہی تو بہتر ہے کہ فتنہ ہی تو بہتر ہے کہ بیا کی تو بہتر ہے کہ بی تو بہتر ہے کہ بیا کی تو بہتر ہے کہ بیا کی تو بہتر ہے کہ بیا کی تو بہتر ہے کی تو بہتر ہے کہ بیا کی تو بہتر ہے کی تو بہتر ہے کہ بیا کی تو بہتر ہے تو بہتر ہے کی تو بہتر ہے کی تو بہتر ہے کی تو بہتر ہے کی تو بہتر ہ

اپنے خلاف اعتراضات کے جوابات کے ساتھ ملکی وغیر ملکی اخبارات کی کاپیال ، چاند اور مجر اسود کے اور پیجنل فوٹوز ، حجر اسود کی کمپیوٹر تقید بی سر فیفکیٹ اور تغلیمات پر بنی ویڈیو کیسٹ بھی ہمراہ ہے۔

#### نوٹ : علامہ احمد میاں حمادی نے تفتیش کے لئے جو در خواست وی وہ ملاحظہ

Ħ

حد مت جناب ڈی-الیس- پی صاحب۔ ٹنڈوآدم و جناب الیس-ایج-اوصاحب پی-الیس- ٹنڈوآدم و الیس-ڈی-ایم صاحب-ٹنڈوآدم عنوان : دوبارہ تفتیش مقدمہ گوہر شاہی

گزارش بہ ہے کہ ملزم نام نماد گوہر شاہی نے اپنے خلاف ایف آئی۔آر میں عائد الزام نمبرا تا ۳ کے بارے میں لکھاہے کہ:

ا ان الزامات كا تعلق عقيده كے اختلاف سے ہے۔ اس كے مطابق اسكا عقيده بيہ ہے كہ حضور عليہ ذنده بيں اور ميراعقيده ہے اس كے خلاف ہے۔ جبكہ بي سراسر غلط ہے۔

میرے اکابر اور میراعقیدہ ہے کہ آنخضرت علیہ خیات ہیں۔ اس کئے کہ
اللہ پاک نے قرآن مجید کے سورۃ نمبر ۱۳ اور آیت نمبر ۱۲ امیں فرمایا ہے کہ:
"جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے ان کے بارے میں مر دہ
ہونے کا گمان بھی نہ کر وبلعہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں ان کو
رزق ملتا ہے۔"

اللہ کے بعد سب سے بوے ہمارے رسول پاک علیہ ہیں۔ آپ علیہ کے بعد سب بھی ہیں۔ آپ علیہ کے بعد باتی رسولول اور نبیول کا در چہ ہے ، ان کے بعد صدیقین کا در چہ ہے ، ان کے بعد شہیدول کا در چہ ہے۔ تو جب صدیقین سے بھی کم رہنے والے شداء زندہ ہیں تو صدیقین سے بھی کم رہنے والے شداء زندہ ہیں تو صدیقین سے اوپر انہیا اور ان سے بوے ہمارے رسول پاک علیہ کیوں زندہ نہ ہوں

کے۔ یقینادہ زندہ ہیں یہ صرف بات کو الجھانے کے لئے اس نے الزام لگایا ہے اس طرح اس نے یہ بھی کھلا ہوا جھوٹ ہولا ہے کہ بیس رسول پاک علی کے کوالیہ عام انسان جیسا سجھتا ہوں۔ جھوٹے پر خدا کی لعنت۔ تمام علما 'اہل سنت یعنی علما 'ویوبند کا بلحہ تمام است مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ آنخضرت علیہ اللہ رب العزت کے بعد ساری مخلوق سے افضل واعلیٰ ہیں:

#### بعد از خدا بزرگ لوئی مختر

میرا بھی ہی عقیدہ ہے اسی طرح میں اور میرے اکام تصوف کے تمام سلسلوں کو بھی مانتے ہیں۔ میرے سکے داداحضرت مولانا جماداللد" بہت ہوے عالم اور سلسلو کو بھی مانتے ہیں۔ میرے سکے داداحضرت مولانا جماداللد میں شریف پنول سلسلہ کا دریہ کے پیر تھے۔ آج تک سلسلہ کا دریہ کی گدی ھا لیجی شریف پنول عاقل میں قائم ہے۔ میرے چھازاد بھائی مولانا عبدالصمداب گدی نشین ہیں۔ میں خود سلسلہ قادریہ میں اینے داداسے بیعت ہول۔

الساور اسی طرح حضور علیہ اپنی تابعد ارول، سنت کے مطابی زندگی ہمر کرنے والول لینی اپنے سے غلاموں کو اپنی زیارت بایر کت سے مشرف فرماتے ہیں۔ گر حضور علیہ کے سے غلام یہ بھی نہیں کتے کہ ہم بار ہا حضور علیہ سے بالمثافہ ملا قات کرتے رہے ہیں۔ ان الفاظ میں گتائی کی یہ ہے اور یہ الفاظ گتائ رسول بالمثافہ ملا قات کرتے رہے ہیں۔ ان الفاظ میں گتائی کی یہ ہے اور یہ الفاظ گتائ رسول کو ہر شاہی کے ہیں۔ نیز رسول اکرم علیہ کی بھی عیاش ، فد ہب کی آڑ میں بدکار اور میکانہ عور تول سے بدن دیوانے والے منحوس شخص کو اپنی زیارت سے مشرف نہیں فرماتے بلعہ ایسے بد قماش شخص پر آپ علیہ نے لعنت بھی ہے جو آپ علیہ کے خواب علیہ کے دوالے سے شیطانی کھیل کھیل رہا ہو۔

سے..... تمام اہل اسلام کے نزدیک دینی علوم قرآن و سنت میں ہند ہیں۔اس

سے باہر جو بھی علم ہوگاوہ دینی علم نہیں ہوگا۔ حضرت مولانارومی اور شاہ سمس تبریز یقیناً اللّٰہ والے تھے۔ اس شخص کو ان سے کوئی نسبت نہیں۔ ان حضر ات کے بابر کت ناموں کواینے ناجائزاغر اض ومقاصد کے لئے استعال کر رہاہے۔

سے اعتراض نمبر سم تا ۵ کے بارے میں اس نے لکھاہے کہ قرآن مجید کی مور توں کے ابتدائی جملہ "آلیر" کے اسٹیکر .R.A.G.S انٹر نیشنل انگلینڈ کے تحت ہندووں نے چھپواکر تقسیم کیا۔اس کواس کا پہلے علم نہ تھالیکن عقیدے کے مطابق اللہ کے بعد ہندوؤں کااو تار رباض احر گوہر شاہی ہے اور اس نے ایک سوال کے جواب میں کما تھاکہ بیبات ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق کوئی جرم نہ تھی۔ بیہ بھی اس کا جھوٹ اور سراسر دھوکہ والی بات ہے۔ کوئی مرید اینے مرشد کی رضاوا جازت کے بغیر مرشد کے بارے میں یامر شد کے عقیدے اور تعلیم کے بارے میں پچھ بھی نہیں لکھ سکتا۔ اگر اس کی پیات مان بھی لی جائے تو" عذر گناہ برتر از گناہ" والی مثال ہو گی۔ تو کا فر مسلمان كامريدكي موسكا ي رسول ياك عليه محابة كرام ، ابل بيت عظام ع متعلق ا کی بھی ایسی مثال نہیں ملتی۔ کوئی مخفس ان حضر ات کو مرشد بھی مانے اور کافر بھی رہے جو کا فرہے وہ اللہ اور اس کے رسول اور اسلام واال اسلام کا دعمن ہے۔ سورۃ نمبر : ۲۔ آیت نمبر :۲۸ میں ہے : "نہ بناؤ مومنو! کا فرون کو دوست مومنوں کے سوا"۔ اسی طرح سورة نمبر: ۵-آیت نمبر: ۵۱ میں ہے:"اے ایمان والو! ند مناؤ

اسی طرح سورۃ تمبر : ۵۔ آیت تمبر : ۱۵ میں ہے : "اے ایمان والو! نہ ہناؤ یہود و نصاری کو دوست، بعض ان کے دوست ہیں بعض کے اور تم میں سے جو ان کو دوست بنائے گا تو وہ ان ہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں فرماتے ظالموں کو"۔

مريد تودوست سے كىيں زيادہ فرمانبر دار اور دلى تعلق ركھنے والا ہو تاہے۔ تو

اس کے کا فر مریدوں نے جب قرآن کریم کی اور رسول اکرم علیہ کی ہے حرمتی اور گتناخی کی تواس نے بھی ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں کی صرف مسلمانوں کے رد عمل سے بچنے کیلئے کہ دیا کہ ان کے اسٹیکر وغیرہ ضبط کر لئے گئے۔ ان کو اسپنے مریدوں کی فہرست سے خارج نہیں کیا۔ان کی گنتاخانہ و کا فرانہ ہا توں پر خاموش رہ کر ادران کی باتوں کو نظر انداز کر کے خود بھی گتناخی اور کفر کامر تکب ہوا۔ مزیدیہ لکھاکہ اس مشم کی باتیں ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق کوئی جرم نہ تھا۔ اپنے گتاخ رسول د کا فرہونے کی تصدیق کر دی۔ رسول پاک علیہ اور قرآن مجید کی گستاخی ہر انسان (خواہ مسلمان ہویا کا فر) کے لئے نا قابل معانی جرم ہے۔ یعنی وہ واجب القتل ہے۔ مزید یہ کھا كه مندودك في اليخ خيال سے " آلم "كامطلب لے ليا كيونكه وہ قرآن مجيد كاجائزہ ليتے رہتے ہیں۔ کیاکسی کافر کو اپنی غیر اسلامی رائے کے مطابق قرآن کریم یا رسول اکرم علی کے بارے میں گستاخانہ رائے قائم کرنے کاحق ہے۔ ہر گز نہیں بلحہ ایسے کا فر توکیا کہنا، اگر کوئی مسلمان بھی گنتا خاندرائے قائم کرے تواس کو بھی ازروئے اسلام اور مکی قانون کی د فعہ ۲۹۵-۱ور ۲۹۵-۵ کے تحت سزائے عمر قیداور سزائے موت دی جائے گی۔ انہی د فعات کے تحت اس کے خلاف ایف۔ آئی۔ آر درج کر ائی گئی۔ اس کے علاوہ .R.A.G.S انٹر نیشنل کی طرف سے اللہ پاک کے ذاتی نام "الله" کے در ائن کے اندر لا الہ الا الله لکھ کر محدر سول الله کی جگه ریاض احد کو ہر شاہی لکھا گیا۔ الله كانام اس طرح لكھاكه رياض احمر كوہر شاہى كو ہثايا جائے توالله كانام بھى نہيں رہتا۔ کیااس گتاخی کی بھی کوئی حدہے ؟اس نے دھوکہ دینے کے لئے لکھاہے کہ وہ رسول اكرم علي كادني غلام ہے۔ يہ بھى اس كاسياه جھوٹ ہے۔ اگر ادنی غلام ہے تو پھر مارے آقامحد رسول الله علیہ کی جگہ اپنا نام کیوں لکھوایا؟ اگر اس کے غیر مسلم

مریدوں نے لکھا توان کے خلاف اس نے کوئی بھی موٹر کارروائی کیوں نہیں کی ؟ یا کم از کم اپنی مرید ہیں۔اس کی کم از کم اپنی مرید کی سے بی خارج کیوں نہیں کیا؟ اب بھی وہ اس کے مرید ہیں۔اس کی تمام باتیں جھوٹ اور دھو کے کی باتیں ہیں۔

الاالله اور "ر" سے ریاض احمد گوہر شاہی ہندوؤں نے "الف" سے الله، "ل" سے لااللہ اور "ر" سے ریاض احمد گوہر شاہی ہندوؤں نے لکھا۔ جس کی بیہ تائید نہیں کر تا گریہ بھی لکھتا ہے کہ بیہ ہندو تھی قرآن گریہ بھی لکھتا ہے کہ ہندو تھی قرآن مجید کا جائزہ لینے رہتے ہیں۔ کیا کسی کا فرکو قرآن مجید کا جائزہ لینے کی اجازت ہے ؟ ہر گزشیں۔

النہ اس نے لکھا ہے کہ اس کے معتقد اسے امام ممدی کہتے ہیں توان سے پوچھاجائے کہ وہ کیوں کہتے ہیں۔ مریداس کے ، گتا خانداور کفر بیبا تیں بیدلوگ لکھیں اور پوچھیں ہم ؟ اس نے کیوں نہیں پوچھا کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف اس کو امام ممدی کیوں کہتے ہیں امام ممدی کی توالک بھی نشانی اس میں نہیں پھر اس پر خاموشی اور صفار بید اسلام دشمنی اور فروغ کفر نہیں تواور کیا ہے ؟ ہر مسلمان تو حضور پاک علیقہ کی بتائی ہوئی بات کو اٹل اور لیتنی سمجھتا ہے۔ ذراسا شک اور پوچھ پاچھ کو بھی کفر سمجھتا ہے۔ دراسا شک اور پوچھ پاچھ کو بھی کفر سمجھتا ہے۔ اس نے کما ہے کہ اس نے امام ممدی ہونے کادعویٰ نہیں کیااور نہ ہی اسے اللہ کی ہوئی المام ہول البت امام ممدی کی نشانی بیتا تا ہے کہ جسکی پشت پر کلمہ کے ساتھ مہر ممدیت ہوگی وہی امام ممدی ہوگا۔ پچھ عرصہ بعد اپنی پشت پر کلمہ طیبہ اور مہر ممدیت تکھواکر کے گا کہ میں نے جو امام ممدی کی نشانی بتائی تھی وہ دیکھو میری پشت پر موجود ہے اور میں امام ممدی ہول۔

ے ....رہی بات جا نداور حجر اسود پر اس کی تصویر کی توبیہ بھی اس کا دھو کہ اور

فریب ہے۔ جوبات قرآن و حدیث میں نہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ پہلی صدی جحری کے سال ۹۰ مد میں ایک شخص " حارث کذاب" نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اپنی جھوٹی نبوت منوانے کے لئے کچھ بڑھ کرآسان کی طرف پھوٹک ویتا تھا توآسان پر نور انی گھوڑوں پر نورانی سوار تمام حاضرین کو نظر آتے تھے مگر ایسے مخص کو بھی ماننے کے عجائے مسلمانوں نے جہنم رسید کر کے دم لیا۔ جبکہ نام نہاد گوہر شاہی کی تصویر کسی بھی مسلمان کو حجر اسودیا جاند پر نظر نہیں آئی۔ بیہ تواس نے شیطانی شوشہ چھوڑا ہے۔ اگر بیہ بات سچی ہے تولا کھوں مسلمان ہر سال حج پر جاتے ہیں اور ہزاروں روزانہ عمر ہ ادا کرتے ر ہتے ہیں تووہ ضرور دیکھ لیتے اور یہ ساری چیزیں ساری دنیا میں نہ سہی عالم اسلام میں تو مشهور ہو جاتی۔ اس طرح جاند کو کروڑوں انسان دیکھتے ہیں آگر یہ حقیقت ہوتی تو بوری دنیامیں بہ بات بھیل جاتی حتی کہ اسے جھوٹی تصویر شائع کروانے اور اخبارات کے اعلانات کروانے کی ضرورت بھی پیش نہ آتی۔ یہ بھی اس کاسیاہ جھوٹ ہے اور فریب کاری ہے۔

۸.....۱س مخص کا کہنا ہے کہ اس کی روحانی تربیت رسول اکر م علیہ نقش قدم فرمائی۔ استغفر اللہ معافراللہ معافراللہ کے مطابق ہوتی نہ یہ کہ نوجوان خوصورت عور توں سے ٹاکلیں وہواتا۔ رسول اکر م علیہ بہت بری ذات ہیں مگر کسی صحافی یا الل ہیت کے کسی فردیا کسی غوث وقطب اگر م علیہ بہت بری ذات ہیں مگر کسی صحافی یا الل ہیت کے کسی فردیا کسی غوث وقطب نے الی حرکت تو کیا اس سے ملتی جلتی بھی نہیں کی کہ وہ بے پر دہ نوجوان خوصورت نے الی حرکت تو کیا اس سے ملتی جلتی بھی نہیں کی کہ وہ بے پر دہ نوجوان خوصورت لاکیوں کو این ماتھ سیر و تفریخ کروا تار ہا ہویا لاکیوں نے اس کو سیر و تفریخ کروائی ہو۔ مگر اس شخص کا ایسا کردارویڈ یو کیسٹوں میں محفوظ ہے اور یہ تمام با تیں متفقہ طور پر شریعت اسلامی کے خلاف ہیں۔

السبب مسیح ہے کہ حضور اکر م علی ہے نمانہ میں لینڈ کروزر نہیں تھی اس لیے اعلی فتم کے گھوڑوں پر سفر کیا جاتا تھا اور حضور علیہ نے بھی سفر کئے گریہ سفر جمادی سفر سفے تفریخی اور عیاشی کے سفر ہر گز نہیں تھے جبکہ اس شخص کے سفر نوجوان لڑکیوں کے ساتھ غیر شرعی اور عیاشی کے سفر ہیں۔ان سفروں کو حضور پاک علیہ کے سفروں کے ساتھ ملانا اور اپنے غیر شرعی سفروں کے لئے وجہ جواز منانا انتائی بدترین گنتا خی ہے بلعہ غیر شعوری طور پر مسلمانوں کے دلوں میں حضور پاک علیہ کی برترین گنتا خی ہے بلعہ غیر شعوری طور پر مسلمانوں کے دلوں میں حضور پاک علیہ کی بیان اقدی کو داغ دار بہنا نے کی نایاک سازش ہے۔

اسساس نے لکھا ہے کہ اسلام کے پانچ بیادی ارکان کا تعلق ظاہری عبادت سے ہاوراس کی تعلیمات کا تعلق اسلام کے پہلے بیادی رکن یعنی کلمہ طیبہ کا تعلق ذکر سے ہے مگراس کی بیہ بات ہراسر غلط ہے۔ یہ شخص کلمہ طیبہ لاالہ الااللہ محمد رسول اللہ کی تعلیم دیتایاس کا ورد بتا تا توبات کچھ بن جاتی مگر بیہ تو صرف اللہ ہواللہ کاذکر بتا تا ہے اور اس کے مقابلے میں نماذکو ظاہری عمل کہ کر ایک طرح نماذکو رد کرتا ہے۔ جبکہ اسلام کے تمام اعمال میں سے برتز عمل نماذکو رد کرتا ہے۔ جبکہ اسلام کے تمام اعمال میں ہے۔ بیز فرمایا کہ میری آنھوں کی محمد کی نماذمین ہے۔ نیز فرمایا کہ میری آنھوں کی محمد کے در میان فرق وائی چیز نماذ ہے۔ ایس اہم عبادت کواس ملیدوز ندیق نے ظاہری عمل کہ کرددکردیا۔

اا اسلام سند کھا ہے کہ اصل چیزیا مسئلہ تو جمر اسودیا چاند پر اسکی شبیہ (تصویر) کا ہے۔ اس اہم مسئلہ کو دبانے کیلئے حربے کے طور پر شور کیا جارہا ہے تاکہ اس اہم مسئلہ سے عوام کی توجہ ہٹی رہے۔ اس کی بیہات بھی بالکل بے ہودہ بات ہے۔ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی بیہات نہیں کہ کسی شخص کی تصویر محرض کر چکا ہوں کہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی بیہات نہیں کہ کسی شخص کی تصویر مجر اسود اور چاند میں ظاہر ہوگی اور وہ اللہ کابر گزیدہ بندہ ہوگا۔ جوبات قرآن و حدیث

میں نہیں وہ سر اسر ممراہی ہے۔اس سے بوھ کر تو فد کورہ بالا شخص "حارث كذاب" كا کر تب تھا کہ آسان کی طرف پھونک مارتا تو نورانی گھوڑے اور نورانی سوار نظر آتے تھے مگر مسلمانول نے اسے بھی بتر نیخ کر دیا۔ جبکہ خود ساختہ تصویر سوائے چند وہم پرست ا فراد کے (جو کہ گمر اہ ہیں) کسی کو نظر نہ آئی۔ غور طلب بات یہ ہے کہ جاند کی تمکیہ نظر آتی ہے گرہے لاکھوں مربع میل پر محیط۔اس کے کہنے کے مطابق جاند پر نظرآنے والی اس کی تصویر ہے جب کہ جاند کی ایک تمائی یا ایک چوتھائی پر محیط ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے تواس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تصویر کتنی ہوگی کہ اس کی ناک کاسوراخ بہاڑ کی غار کے برابر ہوگا۔اس کا سر امریکہ کے ملک کے برابر ہوگا ٹائکیں اور باقی جسم کتنابروا ہ**و گا۔**اس کے کان اور ہاتھ اور ہونٹ اور دانت ، داڑھی کتنی ہڑی ہو گی۔ خدا کی یناہ اتنی جسامت تودوزخ میں دوز خیول کی ہو گی۔خدا کی پناہ!۔وہ خود بھی اس پر غور کرے۔ آخری بات میہ ہے کہ اس شخص نے اپنی کتاب مینارہ نور کے آخری صفحہ بر "فرمان کو ہرشاہی" کے عنوان سے لکھاہے کہ:

"الله كى كيجان اور رسائى كيلئ روحانيت سيكهو، خواه تمهارا تعلق كسي الله كى كيجان اور رسائى كيلئ روحانيت سيكهو، خواه تمهارا تعلق كسى بهي مد بهو-"

ای طرح ایک امریکی خاتون جب پاکتانی جوڑے کے ساتھ اس کے پاس کی پاس کی پاس کے پاس کے پاس کے باتھ پر اسلام قبول کرنا چاہتی ہے تو اس نے اس خاتون سے پوچھا: "جہیں کیا چاہئے صرف اسلام یا خدا ؟ خدا کی طرف کئی راستہ جاتی ہیں۔ ایک راستہ دین سے ہو کر جاتا ہے۔ دوسر اراستہ عشق و محبت کاراستہ ہے۔" اس کا مطلب سے ہے کہ اللہ تک رسائی کے لئے رسول اکرم علی ہے اور دین اسلام غیر ضروری ٹھیں ہے۔ کہ اللہ تک رسائی کے لئے رسول اکرم علی ہے اور دین اسلام غیر ضروری ٹھیں ہے۔ کیونکہ اللہ تک رسائی کے لئے رسول اکرم علی ہے اور دین

الملام سے ہٹ کر متبادل دوسر اراستہ عشق و محبت کا بھی ہے۔ جبکہ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین فقط اسلام ہے۔ جس طرح سورۃ نمبر :۲۰ آیت نمبر :۱۹ میں اس طرح نزدیک پسندیدہ دین فقط اسلام ہے۔ جس طرح سواکوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس میں اس طرح فرمان اللی ہے۔ ''جو شخص اسلام کے سواکوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہر گز قبول نمیں کیا جائے گا۔ اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والول میں سے موگا۔''

اس کی غیر اسلامی بحواسات بهت سی بین مگران ہی پراکتفا کر تا ہوں۔ میری گزارش ہے کہ ملکی عدالتیں اس مقصد کے لئے ہیں کہ صبح اور غلط، سج اور جھوٹ کو تکھار کر سامنے لایا جائے۔ یہ مقدمہ بھی عدالت کے حوالہ کیا جائے جس مخص کی تصویر حجر اسودیا جاند پر ہو ، جو پیر کہتا ہو کہ مجھے گر فتار کرنے والا پولیس افسر اندھا موجائے گا اور وزیراعظم پاکستان میال نواز شریف کو سندهی اخبار روزنامه "سندهو" حيدرآباد مور بحه ٣ مارچ ٩ ٩ ٩ ٩ ء بذريعه كلا خط لكها بوكه أگر وزيراعظم اوراسكي حكومت نے اس کی در خواست پر نوٹس نہ لیا تو غیبی اور روحانی طاقت سے چند د نول کے اندر بغیر کسی واویلا کے ،اس حکومت کو توڑا جاسکتا ہے۔ توایسے شخص کو عدالت میں جاکرا پنے مقدمہ کا سامنا کرنے میں کیا نکلیف ہوئی کہ بیہ شخص سندھ مائی کورٹ کراچی و حیدرآباد میں ضانت تحبل از گر فآری کی در خواست دے کر ، پھر پیماری کے بہانہ پر تنین بار حاضر نہ ہوکر، غیر قانونی حربے استعال کر کے مقدمے کو خراب اور ختم کروانے کی مذموم كوسشش كرتا رباله اتنى غير معمولى طافت والا انسان تو هر جُكه ايني صفائي كيليّ حاضر ہو سکتاہے اور اپنی روحانی طاقت کے ذریعے مقدمہ کا فیصلہ بھی اپنے حق میں کرواسکتا ہے۔ مگریہ شخص ایک دم روبوش ہو گیااس سے ظاہر ہو تاہے کہ یہ شخص بڑا فراڈی اور دھو کہ بازے۔ براہ کرم اس کا مقدمہ معمول کے مطابق فوری طور پر متعلقہ عدالت میں ساعت کے لئے پیش کیاجائے۔

میں آنجناب کی خدمت میں اس کی تقاریر اور غیر مکلی سفر سے تین ویڈیو کیسٹ اوراس کی این اخبار

نمبرا: پندره روزه صدائے سر فروش حیدرآباد مور خدیم تا ۱۵ اکتوبر ۱۹۹۸ء نمبر ۲: اسی اخبار کاشاره مور خه ۲ ا تا ۳۰ سرجون ۱۹۹۸ء اور

نمبر سو: ۱۲ تا ۱۳ وسمبر، ۲۶ شعبان تا ۱۱ رمضان السبارك ۱۹ اسم اهاور

غمبره : ١٦٠ تا • ٣جون ٩٩٩ اء اور

نمبر ۵: اسى اخبار كاخصوصي ضميمه ۵ انومبر، جشن يوم ولادت ادر

نمبر ٢: ويكل ايريش فيصل آباد، چيف ايديشر لياقت كمال-

نمبر 2: اس کی کتاب روحانی سفر کے متعلقہ صفحات تعداد ۸ بمعہ ٹائٹل کے

نوثواستيث.

اور ہفت روزہ تکبیر کے صفحہ نمبر ۹ مور نصہ ۲۰ مئی ۱۹۹۹ء میں جسٹس تفی عثانی ودگیر متاز علاء کا فتو گا۔

اور ہفت روزہ تکبیر صفحہ نمبر ۸ تا ۱۰ مور نحہ ۱۹۹۵ بیل ۱۹۹۹ء میں گوہر شاہی کے ایک پیروکار کو ۷ اسال قید بامشقت اور ایک لاکھ جرمانہ کی سزا کے تراشے کا فوٹو اسٹیٹ۔

اور ما ہنامہ شہادت مور خد فروری ۹۹ء میں بہ عنوان ''مسیلمہ کذاب سے گوہر شاہی تک''۔

اور ما بنامه شهادت دسمبر ٩٨ء مين به عنوان " جيسے آج صليب توث عنی" فوٹواسٹيٹ۔

اور انبداد دہشت گردی کی عدالت ڈیرہ غازی خان کے اصلی فیلے کی فوٹواسٹیٹ پہلے پیش خدمت کر چکاہول۔

اور کلمہ طیبہ کا اعلیکر مصدقہ بھی جن سے بیات واضح ہو جائیگی کہ یہ فراؤی فخص ہنام ریاض احمد گوہر شاہی کس ورجہ کا گتاخ رسول اور اسلام دسمن کفر کا ایجنٹ ہے۔ اس کی غیر اسلامی حرکات اور دربار رسالت کے بارے میں کی گئی گتا خیوں کو فوری طور پر نہ روکا گیا تو یہ ملک و ملت کے لئے بہت ہواسانحہ ہوگا جو کہ ایک خطر ناک اور خونی تصادم کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ جیسے کہ خود اس نے اپنے کھلا خطہنام وزیر اعظم میں لکھا ہے۔

فقط والسلام

خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔

نوٹ: ان کارروا ئیول کے جواب میں گوہر شاہی کے غنڈوں نے کراچی کے د فنزیر حملہ کیااس کے جواب میں بید در خواست لکھی گئی۔

عنوان : گوہر شاہی کے غنڈوں کی دفتر ختم نبوت پر انی نمائش پر اشتعال انگیز نعرے بازی کی روک تفام۔

گزارش ہے ہے کہ آج مور ند ۹۹۔ ۷۰۔ ۲۵ بوقت تقریباً ایک ہے دو پسر

مرکول پر گوہر شاہی کے پچے لوگ ایم اے جناح روڈ سے گزرتے ہوئے شدید اشتعال

انگیز نعر بازی کرتے ہوئے گرومندر کی طرف جاکرواپس ہوئے اور پھر انہوں نے

شارع قائدین روڈ سے گزرتے ہوئے دفتر ختم نبوت پرانی نمائش مسجد باب الرحمت

شارع قائدین روڈ سے گزرتے ہوئے دفتر ختم نبوت پرانی نمائش مسجد باب الرحمت

کے سامنے تھوڑی دیر رک کر شدید نعر بازی کی اور ہمارے کارکنول اور دفتر کی

طرف اشارہ کرتے ہوئے دھمکی آمیز نعرے لگائے۔ اس دوران مسلسل دفتر ، کارکنول

کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دھمکی آمیز نعرے لگائے۔ اس دوران مسلسل دفتر ، کارکنول

کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دھمکی آمیز نعرے لگائے۔ اس دوران مسلسل دفتر ، کارکنول

موبائل پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ ہماری گزارش ہے کہ اس پولیس موبائل کے ذریعے

موبائل پیچھے چھے چل رہی تھی۔ ہماری گزارش ہے کہ اس پولیس موبائل کے ذریعے

ان شر پندوں کے نام اور پتے معلوم کرکے فوری طور پر قانونی کارروائی کی جائے اور

دفتر اور کارکنوں کو شحفظ فراہم کیا جائے۔

### انسدادد هشت گردی عدالت میر بورخاص کافیصله خصوصی مقدمه نبر 27/99

سر کارینام: ریاض احمد گوہرشاہی ولد فضل حسین، سکنه: خدا کی بستی کوٹری، دات: مغل، جرم نمبر 108/99 پولیس اسٹیشن ٹنڈو آدم، زیر و فعہ 295 الف، بات : مغل، جرم نمبر 108/99 پولیس اسٹیشن ٹنڈو آدم، زیر و فعہ 295 الف، باب بنظام بین چرزادہ عکومتی اخراجات پروکیل پر ائے مفرور ملزم

## فيصله كامتن

مندرجہ بالا ملزم نے اپنے خلاف جرائم زیر دفعہ 295۔ اے، نی، ی تعزیرات باکتان، زیر دفعہ ۸ انسداد دہشت گردی ایکٹ ۱۹۹۷ء اور زیر دفعہ ۲-ب انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت ایف آئی آر نمبر 108/99 کی بنا پر کارروائی کاسامنا کیا۔

مقدے کے واقعات میں کہ مدعی علامہ احمد میاں حمادی نے مور خد ۲۰ مئی ۹۹ء بوقت دو پہر ساڑھے بارہ ہے بولیس اسٹیشن ٹنڈو آدم میں ایف آئی آر درج کروائی، جس کے مطابق وہ ایف آئی آر میں دیئے گئے ہے پر سکونت رکھتے ہیں اور مسجد ختم نبوت کے صوبائی کنوبیز ہیں۔

ایف آئی آر کے مطابق مور خد ۸ / دسمبر ۹۸ ء کوید فت نوع کردس منت صبح ، مدعی اپنے دفتر میں موجود ہے ، انہول نے کسی کو روزنامہ "امت" کراچی اور مکاوش "حیدر آباد خرید نے کے لئے بھیجا، جس میں انہول نے ریاض احمد گوہر شاہی کا نٹر ویویر معاجس میں ریاض احمد گوہر شاہی نے کہا کہ :

ا:..... "جو پچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھاتے ہیں وہ وہی لو گول کو بتاتے یں۔"

۲ :..... "ان کی حضور پاک صلی الله علیه وسلم سے کئی ملاقاتیں ہو گئی ہیں۔"
 ۳ :..... "انہول نے اسٹیکر، جس پر محمد رسول الله کی جگه لااله الاالله کے بعد ریاض احمد گوہر شاہی لکھا ہے ، کی تصدیق کی اور کہا کہ اس چھپائی یا اشاعت ہیں کوئی مفیا گفتہ نہیں۔"

۵:..... "اس کے مریداس کوامام مهدی کہتے ہیں،اور بید کہ اس کی شہیہ چاند اور بیت اللہ میں حجر اسود پر نمودار ہوئی ہے،اور ریاض احمد نے اس کی کوئی تردید نہیں گی۔"

۲: ..... "پر تغیش کاروں میں نوجوان کڑکیوں کے ساتھ سفر اور اپنی پر تغیش زندگی کواس نے رسول پاک کے دوران جہاد استعال ہونے دالے قیمتی گھوڑوں کے مشابہ قرار دیاہے اور اس کو درست کہاہے۔" ے: ..... "اسلام کے پانچ ارکان میں سے خاص طور پر دو ارکان نماز اور روزے "کو ظاہری عبادت قرار دیا ہے۔ اور غیر اسلامی چیزوں کو اہمیت دی ہے، اور بیادی اسلامی ارکان کے خلاف نفرت کا ظہار کیا ہے۔

ایف آئی آر کے مطابق ملزم نے تو ہین رسالت اور تو ہین قر آن پاک کی ہے،
اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ مدعی کے مطابق اس نے صوبائی
ایم منسریشن کو قانونی اقدام کے لئے در خواست دی اور ویڈیو، آڈیو کیسٹ ان
الزامات کے جُوت میں پیش کرنے کی ذمہ داری اٹھائی۔ ایف آئی آر جرم نمبر
الزامات کے جُوت میں اسٹیشن ٹنڈو آدم ضلع سائٹھڑ زیر دفعہ 295-اے، بی، ی
تعزیرات پاکستان اور زیر دفعہ ۱۸ انداد دہشت گردی ایکٹ کے طور پردرج کی گ۔
تعزیرات پاکستان اور زیر دفعہ ۱۸ انداد دہشت گردی ایکٹ کے طور پردرج کی گ۔
تفتیش کے دوران ملزم کو گرفتارنہ کیا جاسکالہذا اس کو چالان میں جو کہ اس عدالت
ہیں داخل کیا گیا، مفرور دکھایا گیا۔

چو تکہ مکزم کو چالان میں مفرور دکھایا گیا تھا، اس لئے مختلف تاریخوں میں اس کے خلاف تا قابل صفانت وارنٹ جاری کئے گئے ، گران میں سے کسی کی بھی تعمیل نہ ہوسکی اور بلا خر عدالتی سمن رساں ایس ایچ او پولیس اسٹیشن شنڈو آدم نے اپی رپورٹ میں کما کہ ملزم اپنی گر فقاری کے خطرے کی وجہ سے ملک سے فرار ہو گیااور امریکہ چلا گیااور بید کہ اس کی گر فقاری کے خطرے کی وجہ سے ملک سے فرار ہو گیااور ماریکہ جلا گیااور بید کہ اس کی گر فقاری کے امکانات نہیں۔اس عدالتی سمن رسال کا حلفیہ بیان قلم بعد کرنے کا حکم دیا گیاجو کہ قلم بعد کیا گیا۔بعد ازاں حلفا بیان کی بنیاد پر حلفیہ بیان قلم بعد کرنے کا حکم دیا گیاجو کہ قلم بعد کیا گیا۔بعد ازاں حلفا بیان کی بنیاد پر کارروائی جاری رکھنے کا دفعہ 19(۱۰) انسداد دہشت گردی ایک دفعہ 512 ضابطہ

فوجداری کے تحت کیا گیا، اس شرط کے تحت کہ اعلان تین اخبارات میں جن میں ہے ایک اردو کا ہوشائع کیا جائے۔

لهذا ضروری اشتهارات روزنامه "وان" مورند ۲۴/جنوری ۲۰۰۰ء،
روزنامه "جسارت" مورند ۲۵/جنوری ۲۰۰۰ء اور سند هی روزنامه "سنده" میں
مورند ۲۳/جنوری ۲۰۰۰ء میں شائع کئے گئے گر اس کے باوجود ملزم سات یوم
کے اندرعدالت میں حاضرنہ ہوا۔

یمال به بات قابل ذکر ہے کہ جس تاریخ کو چالان پیش کیا گیا لینی مور نه ۲ / اگست ۱۹۹۹ء کو جناب نثار احمد در افی ایڈ دو کیٹ نے ملزم کی طرف ہے د کالت نامه داخل کیااور متفرق در خواست داخل کی جس میں سیحے حالات اور واقعات جو که ورخواست میں دیتے گئے تھے کو مد نظر رکھتے ہوئے، صحیح اور قانونی تھم حاری کرنے کی استدعا کی گئی۔اس در خواست کانونش معزز و کیل استغاثہ کو دیا گیا، مگر ملز م کو حکم دیا گیا کہ وہ پہلے عدالت کے سامنے پیش ہو، بیہ در خواست فیصلہ طلب ہے، اور جناب نثار احمد در انی ایڈوو کیٹ اس کے ساتھ عد الت میں پیش نہ ہوئے۔ بلآخر جب سر کاری خرچ پروکیل ر کھا گیا تواس در خواست کو کیم مارچ ۲۰۰۰ء کو لاحاصل ہونے کی بنا کر خارج کرنے کا تھم جاری کیا گیا، کیونکہ ملزم کی در خواست روبر و عدالت عالیہ سندھ عدم تغیل کی وجہ ہے خارج کر دی گئی تھی۔معزز عدالت عالیہ سندھ کا تھم فاصل و کیل استفاقہ نے اس عدالت میں پیش کیا، جس کی ایک نقل اس عدالت کے تنکم مور خد کیم مارچ •••۲ء کے ساتھ منسلک ہے۔

عدالت نے سر کار کے خریج پر جناب نظام الدین پیرزادہ کو ملزم کا د فاع

کرنے کے لئے مقرر کیا۔ اس عدالت نے مزم کے خلاف چالان ذیر دفعہ 9 1295 ، بی اور ی تعزیرات پاکتان جو کہ ذیر دفعہ 9 انسداد دہشت گردی ایکٹ کے مستوجب سزاہے ، اور ذیر دفعہ ۲ (ب) جو کہ دفعہ کے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے مستوجب سزاہے ، پیش کیا۔ چونکہ ملزم کا انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مستوجب سزاہے ، پیش کیا۔ چونکہ ملزم مفرور ہے اس لئے متعلقہ فارم میں "عذر" کے خانے میں یہ کما گیا کہ : تصور کیا جائے گاکہ ملزم نے صحت جرم سے انکار کیا ہے۔ اس سے قبل میں نے بیلور عدالت جائے گاکہ ملزم نے صحت جرم سے انکار کیا ہے۔ اس سے قبل میں نے بیلور عدالت کے پرذائیڈنگ آفیسر کے ذیر دفعہ ۱۱ انسداد دہشت گردی ایکٹ مطلوبہ حلف المطاب

استفافہ نے مستغیث کی جانب سے گواہی ریکارڈ کرنے سے قبل ایک در خواست زیر دفعہ ۲۰۰۵ ضابطہ فوجداری دائر کی جس میں سول ججاور فرسٹ کلاس محسٹریٹ، ٹنڈو آدم کو بوجہ ان کا بیان اہم ہونے کے ،اور مستغیث کا نام گواہوں کی فہر ست میں نہ ہونے کے طلب کرنے کی استدعا کی گئی تھی۔

وکیل دفاع کی طرف سے عدم اعتراض کے ہموجب اس در خواست کو منظور کیا گیا، بعد ازال استغافہ نے اپنا کیس پایہ ثبوت کو پہنچانے کے لئے ستغیث علامہ احمد میال جادی کو بطور گواہ پیش کیا۔ اس گواہ نے ایف آئی آر ، اجازت نامہ از دُسٹر کٹ مجسٹریٹ سانگھڑ زیر دفعہ ۱۹۲ ضابطہ فوجداری، روزنامہ "امت" (اصل)، سندھی روزنامہ "کاوش" (اصل) اور ایک کتاب جس کانام "گوہر: حق کی آواز" تھا، پیش کی جس کانام سنر مار کرسے کتاب کے سامنے والے صفحہ پر تکھا ہوا کی آواز" تھا، پیش کی جس کانام سنر مار کرسے کتاب کے سامنے والے صفحہ پر تکھا ہوا کی آواز" تھا، پیش کی جس کانام سنر مار کرسے کتاب کے سامنے والے صفحہ پر تکھا ہوا

میں ڈی ایس پی شنڈو آدم شوکت علی کھتیان کو طلب کرنے کی استدعا کی گئی تھی، جنہوں نے دیٹر یو کیسٹ ریکارڈ کی تھی، جن کانام چالان میں نہیں تھا۔ یہ در خواست بھی و کیل دفاع کے عدم اعتراض کے باعث قبول کی گئی۔ بعد ازاں، استغاش نے ایک بیان داخل کیا جس کے ذریعے استغاش نے گواہ یار محرکانام ترک کر دیا۔

اس کے بعد استفاۃ نے گواہان، استفاۃ گزار احمد، محمد اظفر، عبد الحفظ عابد، جس نے اسٹیکر پیش کیا، کو عدالت میں گواہی کے لئے پیش کیا۔ اس کے بعد محمد ناصر کو پیش کیا گیا جس نے روز نامہ امت، پبک، امتخاب، پر جم، احتساب، جرات، سندھو، عبر ت، ہی محموار اور پندرہ روزہ صدائے سر فروش کی کٹنگ کی نوٹو کا پیال پیش کیس۔ اس کے بعد استفاۃ نے مشیر محمد شغیتی کو گواہی کے لئے پیش کیا، نے جائے وار دات کا مشیر نامہ اور اخبارات، اسٹیکر، میگزین "شہادت" کے صفحہ نمبر جائے وار دات کا مشیر نامہ اور اخبارات، اسٹیکر، میگزین "شہادت" کے صفحہ نمبر کا مشیر نامہ بھی پیش کیا۔ اس مشیر نے ملزم کے ویڈ بو کیسٹ کی بر آمدگی کا مشیر نامہ بھی پیش کیا۔ اس مشیر نے ملزم کے ویڈ بو کیسٹ کی بر آمدگی کا مشیر نامہ بھی پیش کیا۔ مشیر نام بیش کیا۔ اس مشیر نام بیش کیا۔ مشیر نام بیش کیا۔ مشیر نام کی کراصل کو واپس کر دیا گیا۔

اس کے بعد اے ایس آئی محمد اسحاق، جس نے ایف آئی آر کھی تھی اور ۱۲۱ کے تحت گواہان کا بیان کھا تھا، کی گواہی قلم بعد کی گئی، اس نے اپنی در خواست بنام ایس ڈی پی او ٹنڈو آدم بر ائے طلی اجازت روا گئی بر ائے دادو، جمال ملزم رہائش پذیر ہے ، اور اجازت جو کہ اس در خواست پر دی گئی تھی ، پیش کی بعد از ال سول جج اور اجازت جو کہ اس در خواست پر دی گئی تھی ، پیش کی بعد از ال سول جج اور اجازت جو کہ اس در خواست پر دی گئی تھی ، پیش کی بعد از ال سول جج اور سٹ کلاس مجسٹریٹ ٹنڈو آدم جناب عبد الحق میمن کو پیش کیا گیا، جنہوں نے مرسٹ کلاس مجسٹریٹ ٹنڈو آدم جناب عبد الحق میمن کو پیش کیا گیا، جنہوں نے استخاب کے گواہان عبد الحفیظ عابد ، ناصر ، محمد اظفر اور گلزار کا بیان زیر دفعہ ۱۹۲۰

ضابطہ فوجداری قلم بدکر نے کے لئے ایس ای اور خواست پیش کی۔ انہوں نے مندر جہ بالا گواہان کے میانات زیر دفعہ ۱۲ اضابطہ فوجداری بمعہ ان کے شاختی کارڈ کی نقول کے پیش کئے۔ اس کے بعد سب انسپکٹر عظیم رندھاوا پولیس اسٹیشن منگی کو پیش کیا گیا جس نے کیے تفیش کی تھی ، اس نے کچھ اخبارات کے تراشے اور پیش کیا گیا جس نے کیے اخبارات کے تراشے اور یادگار لیجات 'دگوہر" سر فروش پیلی کیشنز کی کتاب اور 'روحانی سفر" نامی کتابوں کے پیچھ صفحات کی نقول اور ان کتابوں کی ریکوری کا مشیر نامہ پیش کیا۔ اس گواہ نے اسلامک نیشنل نامی کتا بچہ ، مستغیث کا خط بنام اے ایس پی ، اخبار کے تراشوں کی بر آمدگی کا مشیر نامہ ، ویڈ یو کیسٹ ، اور روزنامہ جرات کی نقل پیش کی۔ آخر میں استغاث نے پولیس اسٹیشن شار آدم کے ایس ای اور انسپکٹر غالد مگر کو گواہی کے لئے بیش کیا، جس نے روزنامہ ''امت ''کی نقل کا تصدیق نامہ پیش کیا۔ استغاث نے گواہ شوکت علی کھتان کو پیش نہ کرنے کا فیملہ کیا۔

بعد ازال استغایہ نے در خوست دائر کی جس میں استدعا کی گئی تھی کہ ویڈیو کیسٹ کورٹ میں دکھائی جائے، جس کے لئے استغایہ نے تمام انظامات کرنے کی ذمہ داری اٹھائی۔ دونوں پار ٹیول کو سننے کے بعد بید در خواست قبول کی گئی ادر ویڈیو کیسٹ مور خد ۸ / مارچ ۲۰۰۰ء کو دیکھنے کا تھم ہوا، جو کہ وکیل استغایہ ادر وکیل صفائی کی موجود گی میں دیکھی گئی۔

اس سے قبل مور خد کے /مارچ • • • • ء کووکیل صفائی نے ایک بیان داخل کیا کہ ملزم مفرور ہے اور اس کی رہائش کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اس لئے اس کا بیان زیر دفعہ ۳۴۲ ضابطہ فوجد اری قلم بندنہ کیا جاسکا، اور بیہ کہ اس کے نما کندے کو گواہی

دینے کی اجازت دی جائے۔ اس کے ساتھ ہی فاضل دکیل نے ایک در خواست زیر دفعہ ۱۹۳۰ صابطہ فوجداری دائر کی جس میں ملزم کے نما تلاے شبیر احمد کو بلانے کی در خواست کی کہ اس کی گواہی کیس کا منصفانہ فیصلہ کرنے کے لئے اشد ضروری ہے۔ گو کہ و کیل استفافہ نے اس در خواست پر کوئی اعتراض نہیں کیا مگر عدالت نے ریکارڈ کی جائج کے بعد فیصلہ کیا کہ ملزم جان یہ جھ کر غیر حاضر رہا، مفر در ہے یا نور یکارڈ کی جائج کے بعد فیصلہ کیا کہ ملزم جان یہ جھ کر غیر حاضر رہا، مفر در ہے یا بھر کم از کم دہ کیس کا سامنا کرنے سے احتراز کر رہا ہے ادر یہ کہ ملزم کو کیس کے بارے میں معلوم ہے جیسا کہ اس کی بچھلی در خواست سے ظاہر ہو تا ہے جو کہ اس بارے میں معلوم ہے جیسا کہ اس کی بچھلی در خواست سے ظاہر ہو تا ہے جو کہ اس نے و کیل یوسف لغاری کے ذریعہ داخل کی تھی۔ لہذا اس کے نما تندے کو ملزم کے قرابی دینے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ مگر انصاف کے گواہ کی حثیت سے گواہ کی حثیت سے گواہ کی حثیت عدالتی گواہ پیش ہونے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ مگر انصاف کے قاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے، نہ کورہ نما تندے کو حقیقت عدالتی گواہ پیش ہونے کی اجازت دے دی گئے۔

بعد ازال شبیر احمد کوعد التی گواہ کی حیثیت سے پیش کیا گیا۔ اس گواہ نے قر آن مجید کا ایک نسخہ ، کتاب مشکوۃ شریف، شاکل تر ندی، انجمن سر فروشان اسلام کا رجشریشن سر فیفکیٹ، اس کے اہداف اور نظریات کی نقل، روزنامہ "امت" مور خد ۳/د سمبر ۱۹۹۸ء اور ۱۹/جولائی ۱۹۹۵ء روزنامہ "جرائت" سندھو، ہے، مور خد ۳/د سمبر ۱۹۹۵ء اور ۱۹/جولائی ۱۹۹۵ء روزنامہ "جرائت" سندھو، ہے، عبر ت، مختاور، دس روزہ صدائے سر فروش کے اصل تراشے اور اخبارات پر جم، جرائت، امتخاب، پر چم کے تراشوں کی نقول اور روزنامہ "پلک" کے اصل تراشے چرائت، امتخاب، پر چم کے تراشوں کی نقول اور روزنامہ "پلک" کے اصل تراشے پیش کے۔ اس نے آئی جی سندھ کو دی گئی در خواست کی کاپی بھی پیش کی۔ پھر ڈپٹی کمشنر میر پور خاص کے نام در خواست اور اس پر صادر کئے گئے احکامات، ہائی کور ٹ

کے نوٹس کی کانی، ٹی سی ایس کی رسید، تمشنر میر پور خاص کے معاملات کا تبصر ہاور ہائی کورٹ سر کٹ بینے کا تھم پیش کیا۔

چونکہ ملزم مفرور ہے اور نہ ہی اس کا اپنے کیس کے بارے میں حلفیہ بیان قلم بعد کیا گیا ہے ، نہ ہی کوئی گواہ ان کی طرف سے پیش کیا گیا ہے ، اس وجہ سے دیڈیو کیسٹ دیکھنے کے بعد حتی دلائل سنے گئے۔

مندرجه ذيل نكات توجه طلب بين:

ا :..... کیا ملزم ریاض احمد گوہر شاہی نے اپنے انٹرویو /کا نفر نس جو کہ اخبارات میں شائع ہوئی ہے ، میں کہا ہے کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھاتے ہیں وہی وہ لوگوں کو بتاتے ہیں ،اور یہ کہ وہ نبی علیہ السلام سے ملا قات کرتے رہجے ہیں اور محمد رسول اللہ کی جگہ جو ''ریاض احمہ گوہر شاہی ''اسٹیکر میں لکھا ہوا ہو ای گناہ کی بات نہیں ہے ،اور اپنے مریدوں کے ذریعے اپنے آپ کو امام ممدی کملوایا اور دعویٰ کیا کہ اس کی شبیہ / تصویر جمر اسود میں نمود ار ہوئی ہے اور اس نے پر تغیش کاروں میں نوجوان لڑکوں کے ہمر اہ اپنے سفر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جماد کے دور ان نایاب گھوڑوں سے تشبیہ دی ہے اور نماز اور روزوں کو طاہری عباوت سے تشبیہ دی ہے اور نماز اور روزوں کو ظاہری عباوت سے تشبیہ دی ہے اور نماز اور روزوں کو ظاہری عباوت سے تشبیہ دی ہے اور ان عباوت کے خلاف نازیبالفاظ استعال کے خلاق بازیبالفاظ استعال کے جی دور ای بادہ سے تشبیہ دی ہے اور ان عباوت ہے خلاف نازیبالفاظ استعال کے جو ان ہو تشبیہ دی ہے اور ان عباوت سے تشبیہ دی ہے اور ان ان عباوت سے تشبیہ دی ہے اور ان عباوت سے تشبیہ دی ہے تشبیہ سے تشبیہ سے تشبیہ دی ہے تشبیہ دی ہے تشبیہ دی ہے تشبیہ سے تشبی

۲ :..... کیاملزم کا عمل ہی ہے ؟ اور اس نے مسلمانوں کے جذبات کو تھیں بہنچائی ہے ؟ اور اس نے مسلمانوں کے جذبات کو تھیں بہنچائی ہے ؟ اور حضور علیہ السلام ، قر آن شریف اور حجر اسود کی شان میں گتاخی کی ہے ؟ ۔ ۔ ۔ ؟

س :..... کیاملزم ریاض احد گوہر شاہی کے اخلاق پر عمل فرقہ واریت کی ذمہ ارہے؟

سم :..... کیا ملزم کا عمل عوام میں دینی عدم تحفظ کا ذمہ دار ہے اور وہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے ؟

۵ :..... اگر ملزم کو کوئی سزاوی جائے تو کون می دی جائے؟

میں نے جناب انور کمال فاضل و کیل استغاثہ اور جناب نظام الدین پیر زادہ، فاضل و کیل صفائی سر کار کی طرف ہے ولا کل کوسنا۔

قاضل و کیل استفایہ نے ۲۲ م، الیں ایل ۱۹۹۵، پی ایل دی ۱۹۹۱ کیا استفایہ نے ۲۲ م، الیں ایل ۱۹۹۱، پی ایل دی پر انحصار کیا ابل دی بی ایل دائی ، ۱۹۹۵ و ۱۹ الیں ایل ۱۹۹۰ پی ایل دی پر انحصار کیا جبکہ و کیل صفائی نے ۲۸۷ الیس سی ایم آر ، ۱۹۹۱ء پر انحصار کیا۔ میں نے کیس کی فائل کا تفصیل سے معائنہ کیا ہے اور شاد توں کا بھی جو کہ قلم بعد کی گئی ہیں ، مندر جہ بالا تکات پر میری عدالت کی تجویز مندر جہ ذیل ہے :

تكته نمبر ا :..... اس كے بعد حصے ثابت ہو گئے جيساكہ ذیل میں درج ہے۔

شکته نمبر ۴ :..... جی ہاں۔

تکته نمبر ۱۳ :.... جی ہاں۔

کته نمبر ۴ :.... جی ہاں۔

کته نمبر ۵ :..... ملزم کوزیر دفعه ۱۲۹۵ کے ، پی بی سی مجرم گردانتے ہو ۔ اس وس سال قید بامشقت کی سزا، اور پانچ ہزار روپے جرمانه، عدم ادائیگی جرمانه کا صورت میں مزید ۲ ماہ قید، ملزم کوزیر دفعہ ۲۹۵ - بی مجرم قرار دیتے ہوئے عمر تا اورپانچ برارروپے جرمانہ کی سزادی جاتی ہے۔ ملزم کوزیر دفعہ ۲۹۵ - می تعزیرات
پاکستان مجرم سرار دیتے ہوئے عمر قیداورپانچ بزارر دیے جرمانہ کی سزادی جاتی ہے۔
سزائے موت زیر دفعہ ۲۹۵ - می اس لئے نہیں دی جارہی کہ کیس کو ملزم کی غیر
حاضری میں چلایا گیا ہے ، ملزم کوسات سال قید بامشقت اور تیرہ بزار روپے جرمانہ
کی سزابھی دی جاتی ہے اور عدم اوائیگی جرمانہ کی صورت میں ۸ماہ قید کی سزادی جاتی
ہے۔ ملزم کو زیر دفعہ ۲ (ب) انسداد دہشت گردی ایکٹ جو کہ زیر دفعہ ک
رب) نہ کورہ ایک قابل سزاہے ، عمر قید اور بچاس ہزار روپے سزادی جاتی ہے اور
ب نہ کورہ ایک قابل سزاہے ، عمر قید اور بچاس ہزار روپے سزادی جاتی ہے اور
میں علیحہ م اوائیگی مزید ایک سال قید کی سزادی جاتی ہے۔ سزائے قید علیحہ علیحہ م علیحہ م کے بعد دیگرے نافذ العمل ہوں گی۔

## وجوہات :

مندرجہ بالانتائج کے لئے مندرجہ ذیل ہیں:

## نكات ااور ٢:

ایف آئی آر میں ملزم کے خلاف درج کئے گئے الزامات کے سلسلے میں مستغیث نے عدالت کے روبرواپنے بیان میں ایف آئی آر میں درج الزامات کی تصدیق کی ہے۔ اپنی گوائی میں اس نے کما کہ وہ محکمہ او قاف کے ضلعی خطیب اور جامع مجد شد و آدم کے خطیب ہیں۔ وہ مجلس عمل ختم نبوت کے صوبائی کو بیز بھی جامع مجد شد و آدم کے خطیب ہیں۔ وہ مجلس عمل ختم نبوت کے صوبائی کو بیز بھی از بیا۔ انہوں نے مور خد ۸ / دسمبر ۱۹۹۸ء کو دو اخبار روزنامہ "اور روزنامہ "کاوش" خریدے جبکہ یار محمد، اظفر ، گلزار اور

ا یک دود دسرے اشخاص ان کے ساتھ ہٹھے ہوئے تھے جبکہ ونت قریباً 9 بج یاسوانو ہے کا تھا۔ دونوں اخبار ات میں ریاض احمد گوہر شاہی کا انٹر ویو چھیا تھا۔ انہوں نے انٹر و یو پڑھنے کے بعد اخبار اپنے پاس بیٹھے ہوئے دوسرے لوگوں کو بھی پڑھنے کو دیا۔ انہوں نے انٹرویو میں شامل قابل اعتراض حصوں کی نقل بھی دی جو کہ ایف آئی آر میں درج ہے ،اور یہ کہ انٹر ویویر صفے سے ان کے جذبات مجروح ہوئے ہیں ،انہوں نے کہاکہ انہوں نے ملزم کے قابل اعتراض انٹر دیو کے سلسلے میں ایک در خواست الیں ایج او پولیس اسٹیشن ٹنڈ و آدم کواور الیں ایس بی سائگھڑ کو دی اور اسی طرح کی در خواست ڈی سی سائگھڑادر ہوم سیریٹری کو بھی دی۔جس میں اجازت طلب کی گئی تھی کہ ملزم کے خلاف ایف آئی آر زیر د فعہ ۲۹۵-اے تعزیرات یا کستان ود فعہ ٨ / انسداد دہشت گردی ایک درج کی جائے۔بعد ازاں اجازت ملنے پر ایف آئی آر درج کی گئی۔انہوں نے ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ سائٹکھٹر کے اجازت نامہ کوعدالت میں پیش کیا۔اس موقع پروکیل صفائی نے اعتراض کیا کہ یہ مواد مستغیث نے اپنی جیب ہے پیش کیا ہے لہذا گواہی میں پیش نہیں کیا جاسکتا۔ اس اعتراض کا فیصلہ آخری ماہنے کے دفت طے کرناکا تھم دیا گیا۔ گر آخری مباحثہ کے دفت انہوں نے اس اعتراض کے بارے میں دلائل نہیں دیئے لہذایہ تصور کیا گیا کہ انہوں نے اپنے اعتراض پر زور نہیں دیا۔ مستغیث نے روزنامہ امت ۸ / دسمبر ۱۹۹۸ء کی نقل پیش کی ،ادر ساتھ ہی کاوش کی بھی ای تاریخ کی نقل پیش کی۔ جرح کے وقت اس کی گواہی منتشر نہیں تھی۔اس مقدمے میں گواہان استغاثہ عبدالحفیظ ،علد اور محمد ناصراہم گواہان ہیں۔

عبدالحفظ عابد نے اپنی گواہی میں کہا کہ دہ این این آئی کے میدرہ چیف ہیں اور روزنامہ "امت" کے حیدر آباد کے لئے بیورہ چیف ہیں، انہوں نے کہا کہ ماہ دسمبر میں ایک اسٹیکر ریاض احمد گوہر شاہی کا ملاجو کہ انہوں نے روزنامہ "امت" میں شائع کیا۔ اس اسٹیکر میں ریاض احمد گوہر شاہی کی شبیہ چاند، سور جادر حجر اسود میں دکھائی گئی، اس پر کلمہ طیبہ بھی تکھا ہوا تھا مگر محمدر سول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی جگہ "ریاض احمد گوہر شاہی " تکھا ہوا تھا، گواہ نے مزید کہا کہ اس اسٹیکر کی اشاعت کے بعد المجمن سر فروشانِ اسلام ، جو کہ ریاض احمد گوہر شاہی کی تنظیم ہے ، کا ایک دفد ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ چو نکہ انہیں (یعنی گواہ کو کر بیاض احمد گوہر شاہی کے متنظم ہے ، کا ایک دفد متعلق کچھ غلط فہمیاں ہیں ، لہذاوہ ان غلط فہمیوں کو دور کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے متعلق کچھ غلط فہمیال ہیں ، لہذاوہ ان غلط فہمیوں کو دور کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے گواہ نہ کورہ کوائی پر یس کا نفر نس میں شرکت کی دعوت دی۔

یے پریس کا نفرنس مور خد کے اوسمبر ۹۸ء کو آستانہ گوہر شاہی خدا کی بستی
کوٹری میں ہوئی۔ گواہ نے نما تندہ امت ناصر شیخ اور این این آئی کے نما تندے عابد
لا کھڑ کو پریس کا نفرنس میں شرکت کے لئے ہمیجا، جنہوں نے پریس کا نفرنس کی
روئیداد کو کیسٹ میں اور قلم کے ذریعے نوٹ کیا۔

گواہ نے کہا کہ پر ایس کا نفرنس کی روسکداد کے نوٹس اور کیسٹ ملنے پر انہوں نے انٹر دیو کے بارے میں مواد اکٹھا کیا اور اس کو این این آئی کے ذریعے دوسرے اخبار ات کے علاوہ اپنے اخبار روز نامہ امت میں بھی شائع کیا۔ گواہ نے کہا کہ پر ایس کا نفرنس کی روسکداد کی اشاعت کے بعد مولانا احمد میاں جمادی نے ان سے رابطہ کیا اور دریافت کیا کہ کیا وہ اس انٹر ویو کی حقانیت کا اقرار شائع کرنے کو تیار ہیں ؟

بعد اذال وہ ٹنڈو آدم پولیس اسٹیشن گئے، جمال پر گواہ کا بیان لیا گیا جس میں انہوں نے اخبار میں شائع شدہ پر لیس کا نفر نس کے بارے میں حقائق کو تشلیم کیا۔اس کے بعد ایک پولیس آفیسر ان کو کورٹ لے کر گیا، جمال پر ان کا بیان لیا گیا، انہوں نے افرار کیا کہ روزنامہ امت اور کاوش وہی ہیں جن میں انٹر ویو چھپا تھا۔ گواہ نے اسٹیکر بھی عدالت کے روبر و پیش کیا، جرح کے دور ان گواہ کے بیان سے کسی قشم کا تضاد ظاہر نہ ہو سکا۔

جمال تک گواہ محمد ہاصر کا تعلق ہے ، اس نے اپنی گواہی میں کہا کہ وہ روز نامہ امت حیدر آباد کے لئے ربورٹر ہے۔ انہوں نے کہا کہ مور خدے /دسمبر ۹۸ء کو دوپیر ۱۲ ہے انجمن سر فروشان اسلام کے بچھ نما ئندوں نے اخبارات کے رپورٹرز کو یریس کلب سے اپنی گاڑیوں میں کوٹری پہنچایا، جہال پر ان کو مدرسہ ، مسجد اور مسافر خانے کا دور ہ کرایا۔ گواہ نے کہا کہ مرکزی داخلی دروازے پر ایک اسٹیکر نمایاں تھا" لا اله الاالله" كے بعد "ریاض احمد گوہر شاہی" لكھا ہوا تھا اور اس كى شبيه استيكر كے چاروں کونوں میں چاند، سورج اور حجر اسود میں دکھائی گئی تھی۔اس کے بعد ان کو ریاض احمہ گوہر شاہی کے آستانے پر لے جایا گیا جہال پریس کا نفرنس کا انعقاد ہوااور اس نے نوٹس لئے ، یہ نوٹس گواہ نے اپنے بیور دچیف کواشاعت کے لئے فراہم کئے۔ اس کے بعد مور خد ۲۸ / وسمبر ۹۸ء کو وہ پولیس اسٹیشن ٹنڈو آدم گئے جہال ان کا بیان ہوا،بعد ازال ان کو مجسٹریٹ در جداول کے پاس لے جایا گیا، جہال ان کابیان زیر و فعہ ۱۲۳، ضابطہ فوجداری ریکارڈ ہوا۔اسٹیکر کےبارے میں انہوں نے تقدیق کی کہ یہ وہی ہے جو انہوں نے دیکھا تقا۔ جرح کے دوران ان کے میان میں بھی کسی قشم کا

فرق نہ آیا، لیکن صرف جرح کے دوران انہوں نے کہا کہ مستغیث مولانا حمادی مجسر یث کے ساتھ تقریباً ۲۰ منٹ تک رہے، جب دفد ۱۲۴ کابیان قلم بد ہورہا تھا۔

فاضل وکیل صفائی نے میری توجہ اس طرف مبذول کرائی کہ مولانا حمادی
کس قدر اثرور سوخ کے حامل ہیں اور یہ کہ بیانات زیر دفعہ ۱۲۳ صرف ان کے اثر
ور سوخ کے تحت قلبند کئے گئے ہیں۔ اس کے بارے میں ، میں اتنا کہوں گا کہ اگر
وکیل صفائی کے بیان کو درست تشکیم کیا جائے اور بیانات زیر دھہ ۱۲۴ کور دکر دیا
جائے اور شمادت سے نکال دیا جائے ، تب بھی الن دو گواہان کی شمادت ، بغیر ان کے
دفعہ ۱۲۳ کے بیانات کے کافی شمادت ہے۔ ان گواہان پر جرح کے دور ان یہ بات
بایہ خبوت کو شمیں بہنچی ہے کہ ان گواہان کو سرے سے سول جج اور مجسٹریٹ درجہ
اول کے سامنے پیش ہی شمیں کیا گیا۔

مندرجہ بالا گواہان عبدالحفیظ عابد اور محمد ناصر کے علاوہ، گواہان استغافہ گلزار احمد اوراظفر کی گواہی بھی موجود ہے۔ ان دونوں نے اپنی گواہی بیں کہا ہے کہ وہ جامع مسجد ٹنڈو آدم بیں موجود سے جہال پر مستغیث اور دوسرے بھی موجود سے اور یہ کہ وقت تقریباً صبح ۹ بھر دس منٹ کا تھا اور یہ کہ روزنامہ 'محاوش' عیدر آباد،روزنامہ ''امت ''کراچی خریدے گئے سے جو کہ انہوں نے پڑھے، جس میں ریاض احمد گوہر شاہی کا انٹر ویو شائع ہوا تھا۔ انہوں نے انٹر ویو کے اقتباسات میں ریاض احمد گوہر شاہی کا انٹر ویو شاہی پر فرد جرم عائد کی گئی ہے، اور ایف ویکی آر اور دعوے کی تقیدیق کے ۔ ان دونوں نے کہا کہ انٹر ویو کی وجہ سے ان کے آئی آر اور دعوے کی تقیدیق کی ہے۔ ان دونوں نے کہا کہ انٹر ویو کی وجہ سے ان کے آئی آر اور دعوے کی تقیدیق کی ہے۔ ان دونوں نے کہا کہ انٹر ویو کی وجہ سے ان کے

جنبات مجروح ہوئے ہیں۔ان دو گواہان کی گواہی میں بھی جرح کے ذریعے کوئی نہ فرق بیداکیا جاسکا۔

اس کیس میں استغافہ نے مشیر محد شفقت کو بھی پیش کیا جس نے جائے واردات کے مشیر نامے، روزنامہ "امت" مور خد ۸ /دسمبر ۹۹ء، ندکورہ اسٹیکر اور دوسر ہے کاغذات کی بر آمدگی کی تقدیق کی۔ مشیر نے کما کہ 10 /جولائی ۹۹ء کو مولانا جادی نے تین ویڈیو کیسٹ ایس انٹیاد ٹنڈو آدم پولیس اسٹیشن کے روبروان کی موجودگی میں پیش کے اور مشیر نامہ تیار کیا گیا، جس پر اس نے دستخط کئے، انہول نے مشیر نامے کی تقدیق کی۔ گواہ نے تین ویڈیو کیسٹ روزنامہ "امت" اور دسری را آمدگی گئیاشیا کی تقدیق کی۔ گواہ نے تین ویڈیو کیسٹ روزنامہ "امت" اور

عملہ تفتیش کی جانب ہے اے ایس آئی محد اسخق، جس نے ایف آئی آر، بیانات زیرہ و فعہ ۱۲ اضابطہ فوجد اری، مشیر نامہ جائے وار دات ، اخبار ات ، اسٹیکر اور دوسری اشیا کی بر آمدگی کی ، اور اس کیس کی بچھ تفتیش کی ہے پر جرح ہوئی۔ اس گواہ نے تصدیق کی کہ مشیر نامے اس نے تیار کئے ہیں اور اشیا ورج شدہ کو اس نے بر آمد کیا ہے۔

اس گواہ کی شمادت کو بھی و کیل صفائی دوران جرح مجروح نہ کرسکا۔
جناب عبدالحی سول بچ اور مجسٹریٹ درجہ اول کو بھی پیش کیا گیا، جنہوں نے
تفعدیق کی کہ گواہان کے بیانات زیر دفعہ ۱۲۳ انہوں نے قلمبند کئے تنے، ملزم کے
حق میں کوئی قابل ذکر بیان ان سے اخذنہ کیا جاسکا۔ وکیل صفائی نے صرف بیانات
زیر وفعہ ۱۲۴ کے بارے میں شکوک پیداکرنے کی کوشش کی۔اس سلسلہ میں یہ

بات سامنے لائی گئی کہ ایس ان اور کے خطبام سول ججیرائے قلم بندی بیان ذیر دفعہ ۱۲۴ بر جج کے تھم کے بنچے مہر موجود نہیں۔ مگر چونکہ ندکورہ خط کورٹ کی فائل سے تیار کیا گیا ہے، جو کہ روز مرہ کے معمولات کا حصہ ہے، لہذااس پر عدالت کی مہرکی ضرورت نہیں۔

سب انسکٹر محمد عظیم جو کہ اس دفت پولیس اسٹیشن مانگلی کے ایس انتجاد تھے، اور انہوں نے اس کیس کی بچھ تفتیش کی تھی،اس گواہ نے اپنی کارر دائی کے بارے میں شہادت قلم بند کر دائی جس کو جرح کے دور ان مجر دح نہ کیا جاسکا۔

گواہ استفایہ خالد تکڑ ایس ایج او پولیس اسٹیشن ٹنڈ و آدم نے اپنی گواہی میں کما کہ انہوں نے تین ویڈ بو کیسٹ مشیر نامے کے تحت وصول کئے اور تصدیق کی کہ مشیر نامے پران کے وستخط ہیں۔

اس کیس میں بیہ بات قابل ذکر ہے کہ دونوں جانب سے فوٹو کا بیال بیش کی گئیں اور دونوں جانب سے ان فوٹو کا پیوں کی قبولیت پر اعتر اض کیا گیا ، و کیل سر کار نے و کیل صفائی کے اعتر اض پر کہا کہ فوٹو کا بیاں گواہی میں قابل قبول ہیں کیونکہ مشینی ذریعے سے حاصل کی گئی ہیں۔

میبات جرت انگیز ہے کہ ایک طرف وہ فوٹو کا ہوں پر اعتراض کرتے ہیں اور دوسری طرف فوٹو کا ہوں کو جو کہ مشینی عمل کے ذریعے حاصل کی گئی ہیں قابل قبول کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں میرا نظریہ یہ ہے کہ فوٹو کا ہیاں اس وقت تک جب تک اصل نہ چیش کرنے کے لئے کوئی قابل ذکر وجہ نہ پیش کردی جائے قابل قبول نہیں اہذا دونوں طرف سے پیش کی گئی فوٹو کا پیال نظر انداز کی جاتی ہیں۔

فاضل و کیل صفائی نے یہ نکتہ اٹھایا کہ 3-1-8-C-M-R-734 تحت اخبارات کی خبر گواہی میں شامل نہیں، لہذاا قتباسات کو نظر انداز کردیا جائے گر میں اس سے متفق نہیں کیونکہ قانون اب بدل چکا ہے اور گر میں اس سے متفق نہیں کیونکہ اخباری رپورٹ ، اگر رپورٹر ان کی تصدیق کریں، قابل قبول میں، اس کیس میں چونکہ عبدالحفظ عابد ہورو چیف این تصدیق کریں، قابل قبول میں، اس کیس میں چونکہ عبدالحفظ عابد ہورو چیف این آئی اور روزنامہ "امت" اور ای طرح محمدنا صریح خوزونامہ "امت" کے رپورٹر کو پیش کیا گیا، جنہول نے نہ کورہ خبر کی تصدیق کی، لہذا و کیل صفائی کے اس اعتراض میں کوئی وزن نہیں۔

اس کیس میں دونوں جانب سے کچھ کابل چیش کی گئیں، ستنیث نے ایک کتاب پیش کی گئیں، ستنیث نے ایک کتاب پیش کی جبکہ عدالت کے گواہ شہیر احمہ نے ،جو کہ اپنے بیان کے تحت ملزم کا نما کندہ ہے ، ملزم کے دفاع میں قرآن مجید، مشکوۃ شریف، شاکل ترندی پیش کی مشکوۃ شریف اور شاکل ترندی کو ناشر یا مصنف کی جانب سے تصدیق کی عدم موجود گی میں ذریے فور نہیں لاسکتا۔ عدالت صرف کتب قوانین، نوشیئیش، کیلنڈر اور قرآن شریف کا نوشی ہے ، مگر مندر جبالاوجوہات کی بنا پران کتابوں کا نوشی نوشی کیانوں کتابوں کا توثی نوشی کیا ہے کہ ملزم ریاض احمہ کو ہر شاہی اس فوٹس نہیں کے ستی۔ جمال تک قرآن شریف کا تعلق ہے ، اسے عدالتی گواہ شمیر احمد نے پیش کیا ہے مگر اس نے صرف اتنا کہا ہے کہ ملزم ریاض احمد گوہر شاہی اس قرآن شریف اور احادیث کی روشنی میں تعلیم دیتا ہے ، مگر اس نے کسی آیت یا سیارے کاذکر نہیں کیا۔

فاضل وكل صفائي نے اپنے بيان ميں گواہ استغالة گلزار احمر، محمد

اظفر ، عبدالحفظ عابد ، محمد ناصرے کئے گئے سوالات کی طرف اشارہ کیا، پہلے انہوں نے یہ کماکہ گلزار احمد اور محمد اظفر کے وستخط جو کہ ان کے بیانات زیر دفعہ ۱۲۴ پر ہیں ، ان میں فرق ہے ، اس سے ان کا مقصدیہ ہیں اور جو کہ ان کے شاختی کارڈ پر ہیں ، ان میں فرق ہے ، اس سے ان کا مقصدیہ ہے کہ مذکورہ اشخاص سول ج اور مجمئریٹ درجہ اول کے روبر و اپناہیان زیر دفعہ ۱۲۳ افار میں اضابطہ فوجداری قلم بعد کرانے عاضر نہیں ہوئے ، مگر بیانات زیر دفعہ ۱۲۳ اور شخطوں میں شاختی کارڈ ملاحظہ کرنے کے بعد میرے خیال میں مذکورہ افراد کے دستخطوں میں کوئی فرق نہیں۔ فاضل و کیل صفائی نے کہا کہ گواہان عبدالحفیظ عابد ، محمد ناصر نے اپنی شراحت میں اضافہ کیا ہے اور پچھ واقعات جو کہ انہوں نے اپنی شادت میں قلم موجود ایم بین اضافہ کیا ہے اور پچھ واقعات جو کہ انہوں نے اپنی شادت میں قلم میرے مزد کیل ہے اعتراض ان کی شادت کورد کرنے کے لئے کافی نہیں ہیں۔ مگر میرے نزدیک یہ اعتراض ان کی شادت کورد کرنے کے لئے کافی نہیں۔

عیں کہا گیا ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ وضاحتی بیان کہا جاسکتا ہے، گربیان کو نظر انداز کردینا چاہئے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ وضاحتی بیان کہا جاسکتا ہے، گربیان میں بہتری نہیں کہا جاسکتا۔
میں بہتری نہیں کہا جاسکتا جس کو کہ قانون میں ترتی کے بعد رو نہیں کیا جاسکتا۔
میرے سامنے یہ بھی کہا گیا ہے کہ گواہان استفافہ گلزار، اظفر، عبد الحفیظ عابد اور محمد ناصر شیخ کے بیانات سے یہ ظاہر ہو تا ہے کہ ان کو اسلام اور نہ ہب کے بارے میں کوئی معلومات نہیں، لہذا ان کا کہنا کہ ان کے جذبات مجروح ہوئے ہیں یا یہ کہ طرح کا عمل قابل اعتراض ہے، اس کو زیر غور نہیں لایا جاسکتا۔ میں فاضل و کیل مفل میا ہے۔ اس کو زیر غور نہیں لایا جاسکتا۔ میں فاضل و کیل صفائی سے اس بنا پر متفق نہیں کہ کم از کم ان گواہان کو دین اور اسلام کے بارے میں صفائی سے اس بنا پر متفق نہیں کہ کم از کم ان گواہان کو دین اور اسلام کے بارے میں

عام معلومات بیں اور اس لئے وہ کہتے ہیں کہ ان کے جذبات مجر وح ہوئے اور یہ کہ ملزم کاعمل قابل اعتراض ہے۔

وکیل صفائی نے کہا کہ تفتیش کی ٹنڈو آدم پولیس اسٹیٹن سے ایس انچاوہا نگی کو تبدیلی کے بعد مستغیث نے تین ویڈیو کیسٹ پیش کیس، اور یہ کہ جب تفتیش ٹنڈو آدم پولیس اسٹیٹن سے لے کر ایس انچاوہا نگلی کے سپر دکی جاچکی تھی"اس قتم کی بر آمدگی نہیں کی جاسکتی تھی"۔ چونکہ یہ اعتراض بھی تکنیکی نوعیت کا ہے لہذا برآمدگی نہیں کی جاسکتی تھی"۔ چونکہ یہ اعتراض بھی تکنیکی نوعیت کا ہے لہذا وگیر بھی ایف آئی آر ٹنڈو آدم پولیس اسٹیٹن میں درج کی گئی تھی اور ایس انچاو ٹنڈو آدم نے بیس کا چالان پیش کیا تھا۔ وکیل صفائی موجودہ کارروائی کے قانونی جواز آدم نے بی کیس کا چالان پیش کیا تھا۔ وکیل صفائی موجودہ کارروائی کے قانونی جواز کو زیر ھے الائے ہیں کہ اجازت زیر دفعہ 196 ضابطہ فوجداری غیر قانونی ہے اور یہ کہ مستغیث نے جامع مجد کا خطیب ہونے کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا، اور یہ کہ اجازت نامہ صرف جرم زیر دفعہ 295۔ تعزیرات پاکستان کے لئے عطاکیا گیا، اور ایک ہذا بعد کی تمام کارروائی باطل اور غیر قانونی ہے۔

قاضل و کیل سرکار نے اس سلسلے میں دفعہ 196 ضابطہ فوجداری کی طرف توجہ مبذول کرائی جو کہ واضح الفاظ میں کہتی ہے کہ ایسی اجازت صرف جرم زیر دفعہ 295-A کے لئے دی جاسکتی ہے۔ بیبات قابل ذکر ہے کہ اجازت نامے کے نیچے شارہ نمبر سرپر مستغیث کے نام کے بعد ان کو ضلعی خطیب جامع مجد دکھایا گیا ہے۔ فاضل و کیل صفائی نے اس بات پر بھی اعتراض کیا ہے کہ ڈسٹر کٹ مجسٹر بیٹ فاضل و کیل صفائی نے اس بات پر بھی اعتراض کیا ہے کہ ڈسٹر کٹ مجسٹر بیٹ اجازت نامہ نمیں دے سکتا چونکہ تفویض شدہ اختیارات مزید کسی کو تفویض نمیں

کے جاسکتے۔ ان کا مطلب سے ہے کہ صرف ہوم سیکریٹری جس کو حکومت سندھ نے افتیار تفویض کیا تھا، اجازت دے سکتا تھا، جیسا کہ مستغیث نے کہا ہے کہ پہلے دہ ہوم سیکریٹری کے پاس گئے اور اس کے بعد ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ کے پاس، جس نے ان کی عرض سننے کے بعد اجازت نامہ دیا، گر فاضل و کیل نے اس نوشینیشن کو جس کا ذکر اجازت نامہ میں ہے اور جس کے تحت اجازت دی گئی ہے، نظر انداز کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ صوبہ سندھ کا نما کندہ آئین کے تحت ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ ہے۔ اس کے فاضل و کیل کے دلائل میں کوئی زور نہیں ہے۔

لہذا مستغیث کو حق حاصل ہے کہ وہ استغاثہ دائر کرے اور مزید رہے کہ جرم زیر دفعہ 295-B اور 295-C تعزیرات پاکستان کے لئے سیکن 196 کے تحت اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔

جرح کے دوران ، وکیل صفائی نے مستغیث کی دینی اسلامی معلومات کو جانیجنے کی کوشش کی اور دلائل کے دوران فاضل وکیل صفائی نے کہا کہ آیات نمبر ۱۲،۱۱،۱۰ مااور ۱۵ کے بارے میں مستغیث نے لاعلمی ظاہر کی ہے ، لہذاان کو دینی علم نہیں ہے ، لہذا وہ کس طرح ملزم کے خلاف استغانہ وائر کر سکتے ہیں ؟ مگر وکیل صفائی نے خود مشیر شفیق کی جرح کے دوران یہ کہا ہے کہ مستغیث ایک عالم میں صفائی نے خود مشیر شفیق کی جرح کے دوران یہ کہا ہے کہ مستغیث ایک عالم

وکیل صفائی کا کہنا ہے کہ یہ کیس مستغیث اور ملزم کے ماثان رقابت ووشمنی کا متیہ ہے، اور یہ کہ مستغیث ملزم کے خون کا پیاسا ہے، اس لئے ایف آئی آر ایک طے شدہ معاملہ ہے جو کہ بدنیتی کی وجہ سے دو ہفتے کی تاخیر سے درج کی گئی تھی جبکہ

اجازت نامہ ۱۳/اپریل ۹۹ء کو مل گیا تھا، یہ درست ہے کہ اجازت نامہ ۱۳/اپریل ۹۹ء کو لینی دوہفتے کی تاخیر کے ۱۳/اپریل ۹۹ء کو لینی دوہفتے کی تاخیر کے بعد درج کی گئی تھی لیکن فاضل و کیل صفائی نے مستغیث اور ملزم کے مابین دستمنی کی کوئی مثال بطور نمونہ پیش نہیں گی۔

ان حالات میں یہ ممکن ہے کہ چونکہ کیس کا تعلق دینی معاملات سے تھالہذا ممکن ہے کہ پولیس اورانتظامیہ ایف آئی آر درج کرنے سے احتراز کررہی ہو ،وکیل صفائی کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ ایسا کوئی واقعہ ظہور پذیر نہیں ہوااس لئے ضلع داووکی انتظامیہ نے مدعی کی در خواست کو داخل و فتر کر دیااور کوئی کیس درج نہیں کیا، گر فاضل و کی ایسا کوئی تھم کہ مدعی کی در خواست کو داخل د فتر کر دیا جائے ، پیش فاضل و کیل نے ایساکوئی تھم کہ مدعی کی در خواست کو داخل د فتر کر دیا جائے ، پیش فاضل و کیل نے ایساکوئی تھم کہ مدعی کی در خواست کو داخل د فتر کر دیا جائے ، پیش فاصل و کیل نے ایساکوئی تھم کہ مدعی کی در خواست کو داخل د فتر کر دیا جائے ، پیش فاصل و کیل ہے ایساکوئی تھم کہ مدعی کی در خواست کو داخل د فتر کر دیا جائے ، پیش فاصل و کیل ہے ایساکوئی تھم کہ مدعی کی در خواست کو داخل د فتر کر دیا جائے ، پیش فاصل و کیل ہے ایساکوئی تھم کہ مدعی کی در خواست کو داخل د فتر کر دیا جائے ، پیش فیس کیا۔

اس کیس کا ایک اہم پہلو دیڈیو کیسٹ ہیں، یہ ویڈیو کیسٹ وکیل سرکار اور وکیل صفائی کی موجود گی ہیں کم وعدالت ہیں دیکھے گئے ہے اور اس دور ان عدالت کے استفسار پر وکیل صفائی نے انکار شمیں کیا کہ تمام ویڈیو کیسٹ کا تعلق ریاض اجم گوہر شاہی سے گوہر شاہی اسے ہے۔ ویڈیو کیسٹ زیر عنوان "ریاض اجم گوہر شاہی سے سوال دجواب" میں ملزم نے کما ہے کہ ہر طانیہ اور امریکہ کے کمپیوٹر پر رپورٹ کے مطابق ملزم کی تصویر چاند پر نمودار ہوئی ہے، اور اس نے حکومت سے کما ہے کہ اگر وہ غلط ہو تو حکومت اس کے خلاف کارروائی کرے۔ لیکن کی نے اس کے خلاف کارروائی کرے۔ لیکن کی نے اس کے خلاف کارروائی نہ کی۔ اس کے خلاف مرروائی نہ کی۔ اس کے خلاف کارروائی کرے۔ لیکن کی نے اس کے خلاف کارروائی نہ کی۔ اس کے خلاف کارروائی نہ کی۔ اس کے خلاف کارروائی نہ کی۔ اس کے بارے ہیں۔ میں اس نے کہا کہ قرآن شریف کے ۲۰ سپارے ہیں۔ ملزم نے "الم" اور "الر" کے بارے ہیں کوئی جواب دینے سے اجتناب کیا۔ اس

کیسٹ میں جر اسود میں اپنی تصویر کے بارے میں ملزم نے ایک سوال کے جواب
میں کمااگر جر اسود کوالٹاکر کے دیکھاجائے توایک تصویر نظر آتی ہے اور یہ کہ وقت
متائے گاکہ یہ تصویر کمس کی ہے اور یہ کہ اس کا کھوج کمپیوٹر کے ذریعے لگایا جائے،
لیکن اس نے الزامات کا داضح اور صاف انکار نہیں کیا۔ آخری کیسٹ میں جبکہ ملزم
امریکہ میں صوفی ازم کی تعلیم دے رہاہے، خوا تین اور مر د دائرے میں ایک قتم کا
وقعی کررہے ہیں، مر دول نے عور تول کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے
سے اور ''اللہ ،اللہ'' کہہ رہے تھے جبکہ گوہر شاہی در میان میں کری پر پیٹھا ہوا تھا۔
کیسٹ کا یہ حصہ عدالتی گواہ شبیر احمد کے اس بیان کو جھٹلا تا ہے جس میں اس نے کما
کیسٹ کا یہ حصہ عدالتی گواہ شبیر احمد کے اس بیان کو جھٹلا تا ہے جس میں اس نے کما
سے حاضر نہیں ہو سکتی اور یہ کہ کوئی بھی عورت پر دہ کے پیچھے سے کوئی ممثلہ
سامنے حاضر نہیں ہو سکتی اور یہ کہ کوئی بھی عورت پر دہ کے پیچھے سے کوئی ممثلہ
یوچھ سکتی ہے، کیسٹ کے اس حصہ میں گٹار بھی جتا ہوا سایا گیا ہے۔

اپنی تصویر کے چاند اور حجر اسود میں نمودار ہونے کے بارے میں ملزم کے دعویٰ کا پچھلے تقریباً سوسال میں کسی شخص یا ادارے نے نہ ہجی ہویا غیر نہ ہی بھی اظمار نہیں کیا۔ صرف ملزم ہی ایسا کر رہا ہے۔ لہذا ملزم کے اس دعویٰ نے بینی طور پر مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ بلاشک وشبہ انسان چاند پر پہنچ گیا ہے مگر ملزم کا دعویٰ اس سے مختلف ہے، وہ اپنے آپ کو ایک بزرگ ہستی کی شکل میں پیش مررہا ہے اور اپنے آپ کو اسلام کی عظیم شخصیتوں کے برایر کھڑ اکر رہا ہے، جبکہ وہ کہتا کر رہا ہے اور اپنے آپ کو اسلام کی عظیم شخصیتوں کے برایر کھڑ اکر رہا ہے، جبکہ وہ کہتا ہے کہ وہ لیا مہدی نہیں ہے، لہذا اس کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کو ان کے طے شدہ اسلامی اصولوں سے بھمکاوے ، اس کے مستغیث نے صحیح کما ہے کہ اس کے شدہ اسلامی اصولوں سے بھمکاوے ، اس کے مستغیث نے صحیح کما ہے کہ اس کے شدہ اسلامی اصولوں سے بھمکاوے ، اس کے مستغیث نے صحیح کما ہے کہ اس کے

جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ حصوصاً جبکہ اس (ملزم) نے اپنی پُر تعیش موٹر کاروں کو حضور علیہ السلام کے گھوڑوں سے تشبیبہ دی ہے، اور خصوصاً جبکہ وہ کہتا ہے کہ اس نے حضور علیہ السلام سے ملاقات کی اور کیسٹ میں اس کے اپنے بیان کے محوجب حضور علیہ السلام اس کے قریب آئے۔ اس کیسٹ کے: ریع مجراسود میں تصویر نظر آنے کا الزام بھی یا یہ ثبوت کو بنچتا ہے۔

جمال تک اسٹیکر کا تعلق ہے جس پر "محمدرسول اللہ" کی جگہ "ریاض احمد گوہر شاہی "کلھا ہوا ہے، گواہ محمد ناصر شیخ نے کہا ہے کہ اس قتم کے اسٹیکر ملزم کے مدرسہ اور معجد میں گئے ہوئے تھے جس سے بیہ ثابت ہو تا ہے کہ بیہ اسٹیکر ملزم کی تخلیق / پیداوار ہیں۔ خاص طور پر کیسٹ میں اس نے "الم" اور "الر" کے بارے میں جو ابات دینے بہلو تمی کی ہے۔

گوکہ گواہ استفافہ عبد الحفظ عابد نے اعتراف کیا ہے کہ ملزم کے تردیدی بیان مختلف اخبارات میں شائع ہوئے ہیں گر مندر جہ بالاکی موجود گی میں ان بیانات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فاضل و کیل صفائی نے کوشش کی ہے کہ یہ دکھایا جائے کہ کوئی جنگامہ اور بلوہ وغیرہ نہیں ہوا، لہذا کوئی بھی مجروح نہیں ہوا، لہذا کیس جھوٹا کے کہ بے، گرکم از کم اخبارات، استفافہ کے گواہان عبد الحفیظ عابد اور محمد ناصر پینے کے میانات اور دیڈیو کیسٹ تو موجود ہیں۔

اسی طرح مدعی کے بیانات اور ملزم کے قابل اعتراض بیان پاپیہ خبوت کو پہنچتے ہیں۔ کیس صرف اس لئے جھوٹا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہنگامہ اور بلوہ نہیں ہونے والے میں کہا کہ یہ دو فد ہبی گروہوں میں فد ہبی تنازعہ کا و کیل صفائی نے اینے دلائل میں کہا کہ یہ دو فد ہبی گروہوں میں فد ہبی تنازعہ کا

معاملہ ہے، لہذا قانون اور آئین کے تحت اس کو اسلامی نظریاتی کو نسل کو بھیج دیا جانا چاہئے۔ انہوں نے مجھے قانون یا آئین کی شق نہیں بتائی۔

و کیل صفائی نے استغافہ کے گواہان عبدالحفیظ عابداور محمہ ناصر شخ پرالزام عاکد

کیا ہے کہ انہوں نے ملزم سے کمپیوٹر کا مطالبہ کیا تھااور ملزم کے انکار پرانہوں نے

فلط خبر کو ملزم سے منسوب کر کے شائع کیا ہے ، مگر یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ اخبارات

نے ، خصوصی طور پر وہ اخبارات جو کہ عدالتی گواہ شبیراحمہ نے بیش کئے ہیں ، جن
میں ملزم نے تردیدی بیانات شائع کئے ہیں ، کی بھی جگہ گواہان عبدالحفیظ عابد اور

میں ملزم نے تردیدی بیانات شائع کئے ہیں ، کی بھی جگہ گواہان عبدالحفیظ عابد اور

محمد ناصر شخ پراس فتم کے الزابات عاکد نہیں کئے ہیں۔ عالا نکہ اخبارات جو کہ شبیر
احمد نے پیش کئے ہیں شادت میں قبول نہیں کئے گئے ، جن میں سے پچھ نونو کا پی

تھے ، مگر نا قابل قبول وستاویزات کا بھی اس فتم کے موضوع پر موازنہ کے لئے

نوٹس لیا جاسکتا ہے۔

و کیل صفائی کا کہنا ہے کہ ہے کیس ملزم اور مدعی کے مابین مذہبی چپھلش کا بتیجہ ہے لہذا جماعت اسلامی جو کہتی ہے کہ : "پاکستان کا مطلب کیا لاالہ الااللہ "شیعہ جو کہتے ہیں کہ : "حضرت علی خدا ہیں "اور پیر پگارا کے پیروکار جو کہ " بھیج پکارہ "کا نحرہ لگاتے ہیں کہ : "حضرت علی خدا ہیں "اور پیر پگارا کے پیروکار جو کہ " بھیج پکارہ "کا نحرہ کے دوران ہے لگاتے ہیں کے خلاف مقدمہ قائم نہیں کیا گیا، جبکہ مدعی نے جرح کے دوران ہے اعتراف کیا ہے کہ اس کا عقیدہ ہیہ کہ جو کوئی بھی تعلیمات اسلام جیسا کہ حضور علیہ السلام نے بتائی ہیں، پر عمل کرے گا،اس کو بعارت اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتی ہے۔

اس نے بیاعتراف بھی کیا ہے کہ بھارت / زیارت کے دوران رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم اس شخص کو ہدایت بھی دے سکتے ہیں، بجز ملزم کے چونکہ اس کا جال چلن قر آن اور سنت کی ہدایت کے مطابق نہیں ہے۔

میں مندر جہ بالا حصہ پر اس فیصلہ میں کوئی ہے شمیں کردں گا۔ اس کے علادہ چاند اور ججر اسود میں تصویر نظر آنے کے الزام اور اسٹیکر میں "مجمدر سول اللہ" کی جگہ "ریاض احمد گوہر شاہی" کے الفاظ جو کہ پایہ جبوت کو پہنچ چکے ہیں، کے سواکسی اور الزام پر بحث نہیں کروں گا۔ نعروں اور دیگر الزامات کے بارے میں میر اخیال ہے کہ کافی بحث / شحیص کی ضرورت ہے جس کانہ یمال موقع ہے اور نہ وقت ، اور دینی امور کے بارے میں ماہرین کی آرائی بھی ضرورت ہے۔

آخر میں صانت کا تھم جو کہ عدالتی گواہی بشیر احمہ نے پیش کیاہے ، کواس لئے ذریہ غور نہیں لایا جارہا چونکہ یہ نقل ہے اور مقدمہ کی اصل کا پی نہیں ہے ، بلعہ یہ تھم بھی جداگانہ حیثیت رکھتا ہے کیونکہ اس کا تعلق شی پولیس اسٹیشن حیدر آباد سے ہے اور صانتی تھم میں ایف آئی آر کے حقائق نہیں دیئے گئے۔

مندرجہ بالا کو مد نظر رکھتے ہوئے اور وکیل سرکار کی طرف ہے جو عدالتی نظائر پیش کئے گئے، ملزم نے مندرجہ بالا اعمال جان ہوجھ کر کئے تھے، اور یہ کہ استخافہ کے ملزم کے خلاف نکتہ نمبر ااور نکتہ نمبر ۲ پراب یہ کیس پایہ شوت کو پہنچ چکا ہے، میں اس نتیجہ پر بہنچا ہوں کہ استخافہ نے ملزم کے خلاف نکتہ نمبر اکو پایہ شوت تک پہنچادیا ہے، جبکہ نکتہ نمبر ۲ پر میرا جواب اقرار میں ہے۔ ثبوت نمبر ۲ پر میرا جواب اقرار میں ہے۔ نمبر ۲ پر میرا جواب اقرار میں ہے۔ نمبر ۲ پر میرا جواب قرار میں ہے۔

فاستاول اور دوم پر مقدمه بالاحث كويد نظر ركھتے ہوئے اور يدعى كى شهادت

کے ساتھ ساتھ گواہان گلزار ،اظفر ، عبدالحفظ اور محمد ناصر شیخی گواہی کی موجودگی میں یہ عیال ہے کہ ملزم کے افعال سے تو ہین رسالت ، تو ہین قرآن اور تو ہین تجر اسود اور وکیل صفائی کے استدلال کہ ہنگاہے پھوٹ پڑنے چاہئے تھے ، ملزم اپنے افعال کے ذریعے نہ بہی منافرت پھیلانا چاہتا تھا اور چونکہ اندریں حالات نہ بہی منافرت پھیلانا چاہتا تھا اور چونکہ اندریں حالات نہ بہی منافرت پھیلانا جا بہتا تھا ور چونکہ اندریں حالات نہ بہی منافرت تھیلنے کا اندیشہ ہے ،اہذا میر اجواب نکتہ نمبر سور بھی اقرار میں ہے۔

مندر جہبالاشہادت از مدعی، گواہان استغاثہ گلزار ،اظفر ،عبد الحفیظ عابد ،ادر محمد ناصر شیخ سے بیبات داضح ہوئی ہے کہ لوگوں میں مذہبی عدم تحفظ کا حساس پایا جاتا ہے ،لہذامیر اجواب نکتہ ہم پر بھی اقرار میں ہے۔

نکته نمبر۵ :

نکات نمبرا تا ۴ پر میرے جوابات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ملزم گوہر شاہی کو زیر دفعہ 295-A تعزیرات پاکستان مجرم قرار دیتے ہوئے ۱۰سال قید اور پانچ ہزار روپے جرمانہ کی سز ااور عدم اوائیگی جرمانہ کی صورت میں مزید ۲ سال قید کی سزاد ی جاتی ہے۔

ملزم کوزیر دفعہ B-295 مجرم قرار دیتے ہوئے عمر قید کی سزادی جاتی ہے، ملزم کو دفعہ A-295 کے تحت مجرم قرار دیتے ہوئے سزائے عمر قیداور پیچاس ہزار روپے جرمانے کی سزادی جاتی ہے۔ عدم ادائیگی جرمانہ کی صورت میں ملزم کو ۱۱۲ ہ قید کی سزادی جاتی ہے۔ ملزم کوزیر دفعہ 295-C موت کی سزااس کے نہیں دی جاری کیونکہ عدالتی کارروائی اس کی غیر حاضری میں ہوئی ہے۔

ملام کوزیر دفعہ ۸ / انسداد دہشت گردی ایکٹ جو کہ قابل سزاہے، زیر دفعہ ۹ / انسداد دہشت گردی ایکٹ کے سال قید کی سزاادر پندرہ ہزارروپے جرمانہ کی سزا دی جاتی ہے۔ عدم ادائیگی جرمانہ کی صورت میں مزید ۸ماہ قید کی سزادی جاتی ہوئے زیر ملزم کوزیر دفعہ ۲ (ب) انسداد دہشت گردی ایکٹ مجرم گردانتے ہوئے زیر دفعہ کے ، عمر قیداور پچاس ہزارروپے جرمانہ کی سزادی جاتی ہے۔ عدم ادائیگی جرمانہ کی صورت میں مجرم کو مزید اماہ قید کی سزادی جاتی ہے۔ مجرم کی سزائیں علیحدہ کی صورت میں مجرم کو مزید اماہ قید کی سزادی جاتی ہے۔ ہجرم کی سزائیں علیحدہ علیحہ ہوائی ہے۔ ہجرم کی سزائیں علیحدہ علیحہ ہوائی کے بعد ایک چلیں گی۔ مجرم مفرور ہے لہذا اس کے خلاف نا قابل صاحت وارنٹ جاری کے جائیں، اس فیصلہ کی ایک نقل ایس آج او نثر و آدم کو ارسال کی جائے کہ وہ ملزم کوگر فقار کر کے سزا بھائینے کے لئے سینٹر لی جیل حیدر آباد مسال کی جائے کہ وہ ملزم کوگر فقار کر کے سزا بھائینے کے لئے سینٹر لی جیل حیدر آباد

عبدالغفور ميمن جج

11-3-2000

## آخری گزارش :

آخر میں گوہر شاہی اور اس کے مریدین و معتقدین سے نمایت خیر خواہی اور دل سوزی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ نبی رحمت علی کے دامن شفاعت سے رشتہ نہ توڑیں بلحہ اپنے غلط عقائد و نظریات سے توبہ کر کے اپنے آپ کو نبی رحمت علی ہے دائستہ کرلیں اور اپنی آخرت سنوار نے کی کوشش کریں۔
رحمت علی ہے دائستہ کرلیں اور اپنی آخرت سنوار نے کی کوشش کریں۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط متنقیم اور راہ ہدایت پر قائم رکھے اور اسی پر خاتمہ

فرمائے، آمین۔

(مولانا)سعيداحد جلالپوري